

# المراجع المراج

## فيروز سنزاكي بوته كلب سيريزاك ممبران كے

## الورونية كارناق

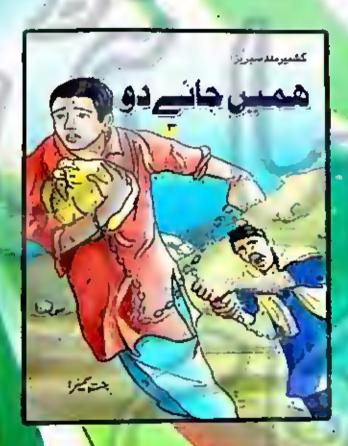









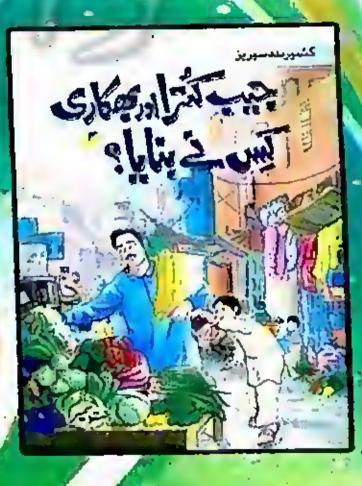

مِدایات برائے آرڈ رز ہنایا۔ 60۔ شاہراہ قائداعظم ، لاجور۔ 62626-111-042

سندهاور بلوچستان: جيل منزل، مهران بائينس، ين كلفش روذ، كراچى \_35830467-35867239-021

051-5124970-5124879 على قَيْر بِحُوْنُوْ اور اسلام آباد، آزاد تشميراور تباكل علاقے: 277-پشاور دؤ، راول پنڈی۔ Section

محدطيب اليالي

محمد عرفان والسيل

المدعدان منادق

10

15

18

23

24

25

26

28

29

31

32

33

34

36

37

-10

42

43

45

47

51

54

55

59

0/30

الزبيع وسأخال

والأمحمر شابد

از وق قارشي

J 168112

تنص تكماري

وأكنز طارق رواص

را تبديلي اواب "انتي

لينديده اشعار

تنم كحوتى

قرزا ندروش أستم

من مبدا أبيد عابر

المحن فادئ

نتخه اویب

نتنف قارمن

نلى المل تنسور

التمديد إل طارق

اور بہت سے ول جسب ترائے الارسليط

سرورق: "ايوح اقبال

حمد والحت

فأوكما فيسل

نوشي (القر)

فرزند البيال

المراس

W. 18

تحليقي ومن منت الج

آئے سکرائے

مرة تزكب ينون

او الله ماك

The state

115 3113

كويان أرواج ل كويرال-

میزی زندگی کے تقاصد

الول كالمائيكوميرا

بحری میاض سے

شرب وكنتش كهاني

ان کی سب سے بیری

بیارسه اند که ....

محمون لكاسية

مرج در ولحل ...

وماخ الزالأ

انسان دوستي

أب بحلكي

ضا کے لیے

يوجمونو حاليمها

اتم يزكئ ذاك

مغليه بالنات وورواه مكبرقاكا نخذاك

مسجعر قرطب

1

المان قرآك ومدبث

ار ہانوی کی ماکھ

بسم الله الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْم السلام عليكم ورحمة اللدا

بارے اوا می امیر آوی کا ایک خاص محاجو نهایت محتی ، رباخت دار متی ادر پر بیزگار تھا۔ دو خلام این ایان اور خذا کی محت میں بتنا بان تھا، اس کا آتا اس کے برنس اتنا ای کرور اور نافر مان تھا۔ ایک دفید سردیوں میں آومی دات کے دفت آتا نے اپ بلازم کوهم ویا کہ استر ہے آگل وسفر کا سامان ساتھ ہے اور میرے ہمراو جل۔ ملازم نے اپنے آج کی بھی آ داز پر بن گرم گرم استر تھیوز دیا و ملدن عضرارن سامان بالدها اورائي آتا كرساته على يزاررائي بين أيك معدسة اذاك مجرك آواز آلى-

ا ان نے آتا ہے کیا! الصور ، آپ موڑی وہ کے لیے ایک طرف ذک جائیں ، عل جرکی تماز اوا کراوں۔" آ كان في كبا: " بهت احما الكن جلدي واليس آناله"

ا عادم نے نماز اوا کی اور منازے میں مشاول و کیا۔ باہر اس کا خاطی آتا انظام کرنے لگا۔ خادم کو اوا میکی نماز میں کانی ویر ہو الی ۔ ایک ایک کر کے تمام قمازی اور آخر میں ایام مجد میں باہر آگیا لیکن این کے ملازم کی کیمیں بھل دکھائی شدوی۔

آ کا نے سجد کے وروازے پر کھڑے اور اور ای الارے باہر کیوں میں لکا۔ اسجد کے اندر سے الازم نے جواب ویا " آتا، كيا بَا وَل جَمِيرِ إِبرُسُ آئِے ویتے ، تحوز اسا اور انتخار كر نجيز - تكليف كي معانی حاجا : ول- "

مازم مبادت میں اتنا تو تو کو اس کے آتا نے اس کو سات بارمجد کے دردازے پر جا کر آداز دی میکن ہر بار غلام نے اعمر سنة مين جواب ويا: "زرا تغيرية ، محص الهي بابرنيس آف وية " برمرت يبي جواب س كر آ قاكو بهت عند آيا اور كين لكا: "الها و الماري اورامام توسب نماز ماه مراه كرا ي محرول كو منا يك واب أو اكملاسجرا من كيا كرد ما يه؟ وه كون به جوهمبيل بابر

اون نے جواب دیا: " أ قان یہ وق ہے جوآب كوسجد ك اعرضين آ نے وقال اين نے نصح بابن بائے سے ووك وكھا ہے ۔" بارے بچااس بات سے آپ نے اندازہ لکایا اوگا کا اللہ تعالی انسان کوائی کی بیت پڑنگی کی مدایت ویتا ہے جس میں اس کی اللائے ہے۔ اگر انسان کے ول میں نیک کام کرنے کی خواہش وتو اللہ تعالی این کی تمام سزلیں آسان کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی بندے کے ول جن ایل محبت پیدا کرتا ہے جس سے اس کی ڈیٹا و آخرت سنورتی ہے جب کد فیٹا بن ایلے لوگ می مؤجود میں جو راو راہت سے منظ اوے میں اورا بے لیے الائع کا طابان اکٹا کردے میں۔

9 ترمير شاير سرق على الاست اورمنكر ياكستان واكثر علاس محدا قبال كايم عدائش ب- عامدا قبال 9 نومبر 1877 وكوسيال كوب میں پیدا :وے اور 21 ار یل 1938 و کوالا :ور میں وقات یا لی۔ آپ نے این شاعری کے ورسیے این سوئی موئی قوم کو جگایا اور اے خودی این خود استادی کا پنام دیا۔ آپ نے 1930ء میں سلم لیک کے سالاندا جلاس منعقدہ اللہ آباد میں آزادی کے حملی منعوب کا ذکر کرتے وے واقوی اظریے کی روشی میں برمغیرے مسلمانوں کے لیے ایک آزا داور خودمحار اسلام مملکت کا تصور ویش کیا۔ای لیے آپ کواامصور یا تعتان الکہا جاتا ہے۔ وعا ہے کہ اللہ تعالی جمیں وقتی وے کہ ہم ال کے کلام کو مجس اور اس پر سے ول سے مل کریں۔

آ منده ثارے تک کی اجازت جائے ہیں۔ اینا وور دومروں کا بہت ما خیال رکھے گا۔

المه ينر- مابشر

في امان الله! (12.21)

tot tarbiatis@live.com

مركوليش استنت تحد بشير رابي

سر كوليشن اور اكارٌنكس: 60 شاهراه خائد اعظم، لا يور-

مالات فریدار بنے کے لیے سال ممر کے شاروں کی قبت بنگی بنک ڈرافٹ یا منی آرور کی مورت على مر كوليشن منجر: ما بنامه " تعليم وتربيت " 32- اليمبرلين روؤ الا: وأرك يي برارسال فرما كين-غرن:36278816 £36361309-36361310

يا كمتان في (بذر بعدر جنزو واك) = 1000 روسي مشرق وطی ( اوائی زاک ہے) = 2400 رویے۔

6 6 = 10 1 bs ابنام تعليم وتربيت 32 \_ايميريس دود الامور مطبوعه : فيرد زسنز ( برائع يب ) لمليدٌ ، لا اور \_ UAN: 042-111 62 62 62 Fax: 042-36278816 E-mail:tot.tarbiatis@gmail.com

ایشیاه، افریکا ، بورب ( ہوائی ژاک ہے)=2400روپے۔

امريكاء كينيدا أمريليامشرق بعيد (مواكى ذاك ع) = 2000 رويه-

PAKSOCIET

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



> نوید: خوشی اوج ورفعت: بلندی، عروج خزنی: نوئی ہوئی سیمی، تفکیری

یا رب! سبحی بین تیرے سارا جبان تیرا و نیا کا ذرّہ ذرّہ ہے ہے گان بیرا کیواوی کا تو ہے وال کیواوی کا تو ہے وال ساری زبین تیرک سب آسان تیرا و نیا کی اس سرا کا مالک تو تی ہے یا رب! و کیا کی اس سرا کا مالک تو تی ہے یا رب! جو آگے ایس شرا میں وہ مہمان تیرا و کیا تیل میں دہ مہمان تیرا کی ہر شے کو دیکھتی تیں دینا ہے کان تیرا و کیا تیرا کی ہر شے کو دیکھتی تیں دینا ہے کان تیرا و کیا تیرا ہیں کیوں جھے سے ڈر رہے ہیں کیوں ہو سے در رہے ہو



2015/2

らっていくいってい

Seellon



تواس كوان الفاظ من تملى ولاتے: لا بأسَ طَهُورٌ إِنَّ شَاءُ اللَّهُ '' کچھے ڈر نہیں یہ بیاری گناہوں سے یاک کرنے والی ہے اگر اللہ (بخارى، كتاب الناتب 3616) آب كا ارشاد ہے كد جب مريض كى عيادت كرو اور وہ مرض

موت ند ہولتو اس کے باس سات مرتبہ بید دعا کرو

أَسُالُ اللَّهُ الْعَظِيمُ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنَّ يُشْفِيكَ. "میں سوال کرتا ہول اللہ تعالیٰ ہے جو برا ہے، عرش عظیم کا رب ہے کہ بچھ کوشفاء و ہے۔'' ۔ (ابودا دُوہ کتاب البمائز 3106) معلوم ہوا کہ جب عیادت کے لیے جا کیں تو مریض اور اس کے رشتہ داروں کو ہر طرح ہے تسلی دیں کہ ان شاء اللہ جلد شفاء ہو جائے گی اور اس تکلیف ہے گناہ معاف ہوں کے اور ورجات میں ترقی جو گ اور الله یاک رحمت فرمائے گا۔ نیز عنادت کا ایک اہم اور ضروری ادب میرے کد اگر مریض سے خصوصی تعلق مدہواور مریض کو یا اس جینے سے یا کلام کرنے سے تکلیف محسوں ہوتو بار برس کر کے جلد لوٹ آئے تا کہ اس کی پریشانی کا باعث مدہو۔

بیارے بچو! بیار شخص مرض کی تکلیف و شدت برواشت کرتا ہے اور ہمدردی کا طالب نہوتا ہے۔الیبی حالت میں عزیز وا قارب، احباب و مصاحب کی عیادت اور مزاج بری سے بار کو ایک گونہ تسلی ہو جاتی ہے۔ اس کی طبیعت میں فرحت ومسرت، نشاط وجستی کی لہر دوڑ جاتی ہے اور بیار بھی اس قدر مسرور ہوتا ہے کہ اپنا مرض بھی مجمول جاتا ہے۔ گویا سے عیادت اور بیار بری اس کے صحت باب ہونے میں ایک اہم كردار ادا كرنى ہے۔ نيز اس سے باہمي اتفاق اور رواداري برهتي ہے جو کہ خیر د برکت کا باعث ہے۔ اس کیے جب بھی کوئی عزیز و رشتہ دارہ یردی، دوست وغیرہ بیار ہول تو ان کی بیار بری کے لیے ضرور جانا حابے۔ بدان کاحق ہادرمسنون عمل ہمی۔ اگر مریض سے تعلقات التصح ندبهي مول تو ايسے وقت ميں ان كو خاطر ميں نہيں لانا حاسب بلكه عذبه مدردی سے کام لینا جاہے۔

ልልል

لسی بیار کے پاس جا کر اس کا حال معلوم کرنا اور اس کوتسلی وسینے کو ''عیادت'' کہتے ہیں۔ اسلام میں عیادت اور بیار بری کو مسلمانوں کے عقوق میں شار کیا گیا ہے اور یہ ایک مسنون عمل -- ہارے بیارے نی علی اس کا بہت اہتمام فرماتے تھے۔ چنال چدآ ہے نے ایک مرتبدایک یبودی بیج کی بھی عیادت کی۔ آپ نے ہمیں بھی عیادت کی ترغیب وسیتے ہوئے اس پر بوے اجر و فواب کی آب بیر سنائی ہے۔ ایل میں آپ کے چند ارشادات مقل کیے جاتے ہیں، جن ہے ہم اس عبل کی فشیلت کو جان عیس گے۔ (1) حسرت اس بن مالك سے روايت سے كد جناب رسول الله يَهِا اللهِ عَلَيْ فِي ارشاو فرمايا كه "جو تحض وضوكر ہے اور الحجيى طرح وضوكر ہے اور تواب سمجے کر اپنے مسلمان جانی کی عمیادت کرے تو جہم ہے سفر سال كى مسافت وُور كره يا جاتا بيا" (ابو داوُر، كتاب البنائز:3097) (2) حفرت الوبرية روايت كرت بين كه رسول الله عظف نے ارشاد فرمایا کہ''جو تنفس کسی مریض کی عیاوت کرتا ہے تو آسان ے ایک منادی بیدا دیتا ہے کہ او خوش رہ اور تیرا بیہ جانا بابر کت ہو اوراتونے جنت میں گھر بنالیا ہے۔ ' (ابن ماجه كاب البنائز:1443) (3) ایک اور حدیث میں ہے کہ" جومسلمان کسی مسلمان کی صبح کو عمیادت کرے تھ تمام دن شام تک سنر برار فرشتے اس پر رحمت مجيج ربيت بين اور جوشام كومسلمان كي عيادت كرب توستر

(زندن، الواب البمائز 969) جنت میں ایک باغ ہوگا۔'' ان اخاویث سے معلوم ہوتا ہے کہ بیار بری کرنے سے اللد کی رحمت حاصل ہوتی ہے، یہ جنت میں لے جانے والا اور جہنم سے بیانے والأعمل ہے، اس سے فرشتوں کی دعا بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ "مریش کو مایوں مذکرو بلکہ زندگی کی اُمید دلاؤ، اچھا ہو جانے کی خوش خبری سناؤ اور اس کے ﴿ الحِيما مونف كى دعا كرور " (تندى الواب الطب: 2087) م بی یاک سے جب سی کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے ہے

PAKSOCIETY

ہزار فرشتے اس برصبح تک رحمت الجیجے رہے ہیں اور اس کے لیے

. 2015 جي 2015 و 2015



اس روز شدیدگری تھی۔ تاحد نظر تھیلے ہوئے تق و دق صحرا میں تیاتی ریت پر دور تا ہوا اُونٹ اپنی منزل کی جانب روال دوال تھا۔ اُونٹ پر دو افراد سوار متھے جن میں ہے ایک ادھیڑ عمر شخص اور دوسرا کسن بھے تھا۔ طویل مسافت طے کرنے کے بعد اُنہیں آبادی کے آثار وکھائی دینا شروع ہوئے تو بیجے کے چرے پر چھائی تھیں تازگ میں بدل گئا۔

قریب جہنے ہی لوگوں کی باتیں سن کر مطلب نے اپنا اُون ایک مقام پر روکا اور پھر بچے سمیت نیچے اُٹر کر ان سے خاطب ہوئے:

"اہل قرلیش! تم بھی جیب لوگ ہو کہ بنا تقید این کے شور مجا دیا۔
یہ بچہ غلام نہیں بلکہ میرا لاڈلا بھتی جا ہے۔ یہ میرے بڑے بھائی ہاشم کا بیٹا ہے جو ان کے انتقال کے بعد اپنی مال کے باس یترب میں تھا۔ اب میں اسے اپنی ساتھ لے آیا ہول تا کہ یترب میں ہے۔ یہ کی زندگی میں اسے اپنی ساتھ لے آیا ہول تا کہ یترب میں ہے جارگ کی زندگی

گزار نے کے بجائے عرب سے مکہ میں اپنے خاندان کے ساتھ رہے۔"

یکے کا اصل نام شیبہ تھا گر مکہ بہنچنے پر لوگوں نے اس بچے کو دیا دیکھتے ہی عبدالمطلب (مُطلب کا علام) کہد کر دیکارنا شروع کر دیا اور پھر یہی نام ان کی پیچان بن گیا۔ وقت گزرتا رہا۔ عبدالمطلب اب جوان ہو بچئے ہتے۔ وہ نہایت ذبین اور باوقار شخصیت کے مالک تھے۔ اہل قریش آئیس بہت قدر کی نگاہ سے و کیلھتے تھے اور ان مالک توجہ سے نی جاتی تھی۔

ای دوران ان کے چھا مطلب کا انتقال ہوگیا۔ چھا سے جدائی ان کے لیے نہایت کرب ناک لوء تھا گر انہوں نے عم کی اس گھڑی میں ہمت اور حوصلے سے کام لیا۔ عبدالمطلب کو اپنا دکھ در د بھلا کر ان تمام ذمہ داریوں کا بار انھانا تھا جو چھا مطلب کے کاندھوں پر تھیں۔ مطلب اپنی زندگی میں دواہم ذمہ داریاں نہایت خوش اسلو بی سے نبھا مطلب اپنی زندگی میں دواہم ذمہ داریاں نہایت خوش اسلو بی سے نبھا رہے تھے جن میں سے ایک ''سِقائی' لیعنی مکہ میں آنے والے حاجیوں کے لیے شخصے یالی کا انظام کرنا اور دوسرا ''رفادہ' لیعنی آنے والے حاجیوں حاجیوں کے لیے شخصے یالی کا انظام کرنا اور دوسرا ''رفادہ' کی آنے والے حاجیوں کے لیے شافت کا اہتمام کرنا۔ قریش نے منی اور مکہ میں حاجیوں کی ضیافت کے لیے ایک سالانہ رقم مقرر کی ہوئی تھی۔

چپا مطلب کے انتقال کے بعد اب یہ تمام ذمہ داریاں عبدالمطلب کوسونب دی گئ تھیں۔ ان دنوں مکہ میں پانی کے کنویں مہیں تھے۔ لہذا روز مرہ ضرورت کے لیے پانی شہر کے اطراف میں

Section

ان موجود کنوؤں سے لانا پڑتا تھا۔ حاجیوں کے استعال کے لیے پانی کو محفوظ کرنے کے لیے پانی کو محفوظ کرنے کے لیے کی انبی کنوؤں سے لایا جاتا تھا۔ اس پانی کو محفوظ کرنے کے لیے کی محبہ کے نزویک جیں جند حوض بنائے گئے ہتھے۔ چونکہ جج کے دنون میں پانی وافر مقدار میں درکار ہوتا تھا اس لیے ان تالا بول کو مجرتے رہنا پر تا تھا۔ جب کہ ان کی صفائی کا مسئلہ الگ ہے در بیش رہتا تھا۔

でんじゃじゃじゃ

سیسارے مسائل عبدالمطلب کے لیے نہایت پریشانی گا سبب بے دہتے ہے۔ ان دنون پانی کی شدید قلت تھی اور طویل عرصه گرر جانے کے باوجود اہل مکہ کو بہ حقیقت بھی یادشی کہ چاہ زم زم کا بانی نہایت شیریں اور خوش ذا نقہ تھا۔ یہ پانی جھی خشک نہیں ہوتا تھا اور جتنی ضرورت ہو حاصل کیا جا سکتا تھا۔ چنانچہ جب پریشانی زیادہ برحی تو عبدالمطلب کو زم زم کا خیال آیا۔ انہوں نے اس سلسلے میں لوگوں سے دریافت کرنا شروع کیا کہ زم زم کو کیوں اور سلسلے میں لوگوں سے دریافت کرنا شروع کیا کہ زم زم کو کیوں اور سلسلے میں لوگوں سے دریافت کرنا شروع کیا کہ زم زم کو کیوں اور سلسلے میں لوگوں سے دریافت کرنا شروع کیا کہ زم زم کو کیوں اور سلسلے میں لوگوں سے دریافت کرنا شروع کیا کہ زم زم کو کیوں اور سلسلے میں لوگوں ہوتا تھا۔ ان کا سوال من کر لوگوں نے پہلے تو اس استفسار کیا اور پھر کھی یوں تفصیل بتائی:

"برسول پہلے بیبال قبیلہ جرہم کی حکومت تھی۔ ان کا آخری مردار مضاض جرہمی تھا۔ جب اس کی قوم راہ راست سے بحث کر بربادی کے رائے پر جل نگلی تو قبیلہ بنوخزاعہ کو بہت نا گوار گزرا اور انہوں نے جرہم کو سبق سمانے کا فیصلہ کیا۔ بھر دونوں قبائل کے درمیان گھسان کی جنگ ہوئی جس میں رفتے بنوخواعہ کو حاصل ہوئی۔ فکست کے بعد جرہم کو وہاں سے جانا پڑا۔ مضاض جرہی عبرت ناک فکست کے بعد انتقام کی آگ میں جل رہا تھا، گر اب بنو خزاعہ سے مقابلہ کرنا اس کے بس کی بات نہیں رہی تھی۔ جب اس خزاعہ سے مقابلہ کرنا اس کے بس کی بات نہیں رہی تھی۔ جب اس خزاعہ سے مقابلہ کرنا اس کے بس کی بات نہیں رہی تھی۔ جب اس کے علاقہ چیوڑنے کا وقت قریب آیا تو اس نے کعبہ میں موجود کے علاقہ جیوڑنے کا وقت قریب آیا تو اس نے کعبہ میں موجود کے نام ذم نام کے کنویں کے اندر ڈال ویے اور پاٹ کر برابر کر دیا۔ یوں اس دن کے بعد سے اندر ڈال دیے اور پاٹ کر برابر کر دیا۔ یوں اس دن کے بعد سے اندر ڈال دیے اور پاٹ کر برابر کر دیا۔ یوں اس دن کے بعد سے انکی مکہ نرم نرم نے محروم ہو گئے۔ "

تفصیل س کرعبدالمطلب خاموش ہو گئے اور دل ہی دل میں عبد کیا کہ جب تک میں زم رم کی کھدائی اور صفائی کر کے پہلے کی طرح قابل استعال نہیں بنالیتا، چین سے نہیں بیٹھول گا۔

اب عبدالمطلب ہر دنت اپنے عزم کو عملی جامہ بیہنانے کے بارے میں سویتے لگے تھے۔ ایک دات وہ اپنے گھر میں سور ہے تھے کہ یکا یک ایک آواز سائی دی: "زم زم کی کھدائی کرو۔"

پھر بینی آواز اکثر سائی دیے گی جب ہے ان کا حوصلہ مزید ہے۔

بڑھا اور انہوں نے کھدائی کے کام کا آغاز کر دیا، گر بیکوئی آسان کام کنیں تھا۔ انہیں اس سلسلے میں جان تو رحنت کرنا بڑی۔ آخرکار دل کی مراد پوری ہوئی اور وہ زم زم کے پائی تک پہنچنے میں کام یاب ہو گئے۔

کھدائی کے دوران جاہ زم زم ہے کائی مقدار میں سامان ملا جس میں مفاض جرہی کی تلواریں اور خانہ کھیہ کے نذرانوں میں شائل سونے کے دد ہرن بھی شائل سے۔ عبدالبطلب نے تلواروں میں شائل سے عبدالبطلب نے تلواروں کے در اور ن بخت ہوئی کہ اگر ان کے دروازے ہوائے اور ہرنوں کو ان کے دونوں طرف کا یہ اس کام کو تھا۔ عبدالمطلب اتن محنت کرنے کے بعد تھاکہ کرچور ہو گئے ہے۔

تا میدالمطلب اتن محنت کرنے کے بعد تھاکہ کرچور ہو گئے ہے۔

اس کام کو تھا مرانجام و سینے پر انہیں اس بات کی کی شدت سے محسوں کی کہ اگر ان کے زیادہ سیٹے ہوئے تو آئ ان کا ہاتھ ضرور بیائے ہوئے تو آئ ان کا ہاتھ صرور میں جان کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام حارث تھا۔ لبذا انہوں نے اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا ما گئی:

مارٹ تھا۔ لبذا انہوں نے اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا ما گئی:

ہوکر میراہاتھ بٹانے لیس تو ایک کو تیرے نام پر قربان کر دول گا۔"
عبدالمطلب کی دلی آرزہ بوری ہوئی اور اللہ تعالٰی نے انہیں دس
بیٹے عطا کر دیئے۔ عبدالمطلب کو اپنے بیٹوں سے بہت محبت تھی۔
انہوں نے اپنے بیٹوں کی بہت انتھ طریقے سے پرورش کی اور پھر
دیکھتے ہی و کھتے سب بیٹے جوان ہوکر اپنے والد کا ہاتھ بٹانے گے۔
عبدالمطلب اپنی خواہش کی شکیل کے باوجود، بب سے کیا
وعدہ نہیں ہولے تھے۔ تمام بیٹے جوان ہو چکے تھے اور اب نذر
بوری کرنے کا دفت آن پہنچا تھا۔ ایک روز عبدالمطلب نے سب
بیٹوں کو پاس بایا اور انہیں سارا قصہ سنا ڈالا۔ والدکی بات سن کر
بیٹوں کو پاس بایا اور انہیں سارا قصہ سنا ڈالا۔ والدکی بات سن کر

2015/2

گھباں سلجھانے میں ماہر بھی جاتی ہے۔ اس مشکل وقت میں جمیں جاتھ اے مسئلے کاحل معلوم کرنے کے لیے ای سے رجوع کرنا جاہیہ۔ جاتھ مسئلے کاحل معلوم کرنے کے لیے ای سے رجوع کرنا جاہیہ۔ جاتھ ای کے ایک وقد جا کر اس جاتھ ہونے کے بعد کا ۔ سے الوگوں کا ایک وقد جا کر اس جاتوں توجہ عورت نے ان کی بات توجہ سے من اور پھر بچھ دیر موجے کے بعد سوال کیا:

سے کا اور ہر بھو در سوپے سے جمع موان ہے اور ہر بھو در سوپے سے جمع موان ہوائی ہوتو ہم لوگ اگر کسی قیدی کو چھڑانا ہو یا مجرم کی جان بھائی ہوتو ہم لوگ کتنا فدریہ دیتے ہو۔'' ''دن اُونٹ۔'' لوگنا فدریہ دیتے ہو۔'' ''دن اُونٹ۔'' لوگنا :

''دس اُون اور عبراللہ کے نام کا قرعہ ڈالوء اگر اُونوں کے نام قرعہ نام قرعہ نام کا قرعہ ڈالوء اگر اُونوں کے نام قرعہ نکل آئے تو بہتر ہے ورنہ بیس اُونٹ کر دو۔ اگر پھر بھی عبراللہ کا نام فکلے ہو دی اور بردھا دو۔ اس طرح دی دی اُونٹ بردھا نے جلے جا کہ یہاں تک کے تہارا رب راضی ہو جائے۔ عبورت ہے حل معلوم کرنے کے بعد دفد دالی مکہ لویٹ آیا اور باتی لوگوں کو ساری بات سے آگاہ کیا۔ سب نے یہ تجویز من کر رضا مندی کا اظہار کیا اور قرنہ ڈالنے کا فیصلہ کر لیا گیاد

اس موقع بر دین اون اور عبدالله کے نام کا قرعه ڈالا تو عبدالله کا نام نکل آیا۔ بہل کوشش میں ناکای کے بعد دی اونٹ مزید بردها دین آونوں کا مزید اضافه کر دیا دین گا۔ لبندا دی اُونوں کا مزید اضافه کر دیا گیا گر ایک مرتبہ بھر عبدالله کا نام نکل آیا۔ اوگ ہر صورت عبدالله کو بچانا جائے جر کوشش میں ناکای پر وی اُونٹ بردها نے می ناکای پر وی اُونٹ بردها نے میک مرنام مسلسل حبدالله کا بی نکل رہا تھا۔

عبدالمطلب بینوں کو دہیں چھوڑ کرخود کعبہ میں آگئے اور فال نکالنے والے والے والے فات کی۔ انہوں نے نمام تبرائ خض کے حوالے کر ویئے تاکہ ود فال نکال کر معلوم کر سکے کہ سب سے مقدی بُت ان کے کس بینے کی قربانی پند کر ہے گا۔

ای وقت کمد میں رواج تھا کہ جب بھی کوئی اہم کام در پیش بوتا تھا، لوگ تیرول سے فال نکالنے والا مخصوص شخص حاجت مند کے تیر لے جاتا تھا اور بُت کے سامنے ایک خاص طریقے سے گھماتا تھا۔ گھومنے کے بعد اگر تیر کا منہ بُت کی جانب ہو جاتا تو انے دیوتا کی رضامندی سمجھ لیا جاتا تھا۔ بتوں کی مرضی معلوم کرنے کا میہ طریقہ وہاں عام تھا۔ عبدالمطلب نے بھی ای پرعمل کرنے کا میہ طریقہ وہاں عام تھا۔ عبدالمطلب نے بھی ای پرعمل کیا۔ چنا بیجہ جب فال نکالنے والے شخص نے تیر بُت کے سامنے کیا۔ چنا بیجہ جب فال نکالنے والے شخص نے تیر بُت کے سامنے گھمائے تو سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ کا نام نکل آیا۔

عبدالله کا بنام من کر عبدالمطلب کے دل کو دھیکا سالگا تھا۔ وہ الن کے سب سے جہیتے بیٹے تھے۔ تمام بھائی بھی عبداللہ سے بہت بیار کرتے تھے گراب فیصلہ ہو چکا تھا۔ بیبل دیوتا نے انہی کی قربانی مانگی بھی اور اب انہیں ذرج کر دینے کے سواکوئی چارہ نہیں تھا۔

عبدالمطلب نے فیصلہ ہو جانے کے بعد اپنے لاڈلے بینے کا ہاتھ کرا اور انہیں چاہ زم زم کے پاس لے آئے۔ قربان گاہ دیں واقع تھی اور جس شخص کو جو بھی قربان کرنا ہوتا، دہیں لا کر کرتا تھا۔ ادھر یہ خبر اہلی مکہ کے دلوں پر بجلی بن کر کری کہ عبدالمطلب اپنے جیئے عبداللہ کو قربان کرنے والے ہیں۔ اطلاع طنے ہی جو جس حال میں تھا عبدالمطلب کی طرف ووڑ پڑا۔ بچھ ہی دیر ہیں سب لوگ ان کے پاس جمع ہو گئے۔ ہرشخص یہی اصرار کر رہا تھا کہ عبدالمطلب اینا ارادہ بدل دیں اور عبداللہ کو ذریح نہ کیا جائے۔

"میں نذر مان چکا ہوں اور اپنا وعدہ بورا کرنا بہت ضروری ا بے۔اس کے علاوہ اور کیا صورت ہو سکتی ہے؟"

یہ من کر لوگوں نے تجویز پیش کی ''اگر مال فدیہ بن سکے تو ہم رامنی ہیں ..... اور اگر أونث ذرج كرنے سے كام بن سكتا ہے تو اس كے ليے بھی تيار ہیں۔''

·2015// 06



اس بار فصلیں بہت اچھی ہوئی تھیں۔ وہ کھیتوں کے درمیان میں ایک میدندی پر کھڑا سرور نظروں سے ہر طرف ابلہاتی ہوئی گندم کی فصل کو و کیور ہا تھا۔ اس کے زم خوشے شنڈی ہوا میں جسوم رے تھے، جیسے ان پر بے خودی کی کیفیت طاری ہو۔ انہیں دیکھ کر اس کا دل بھی خوشی سے جھوم رہا تھا۔ بس چند دنوں ہی کی تو بات تھی، اس کے بعداس کا گودام گندم کے دانوں سے بھر جاتا۔ فضلیں ہی تو کسان کا اٹاخہ ہوتی ہیں۔ وہ پتانہیں کیا کیا منصوب بناتا كدفعل كافي كے بعد بدكرنا ہے، وہ كرنا ہے۔ ہزار كام نكل آتے ہیں اور پھر اور سے .... بی مال، اور سے جوغریب غرباء كثائى والے دن حصد ما كلئے آجاتے تھے نال، وہ چودهرى رب نواز كواك آكه نه بهات تح ليكن كيا كرتا ..... ريت رواج يربهي چلنا یرتا ہے۔اس گاؤں میں رواج تھا کہ جب فصل تیار ہو جاتی ، اناج کے ڈھیر لگ جاتے تو گاؤں کے غریب اور نادار لوگ وہاں پھنے جاتے۔ کسان خوشی خوشی انہیں حسب استطاعت غلہ دے دیتے۔ اس طرح ان کا چولہا جلنے کا سامان بھی ہو جاتا لیکن چودھری رب نواز کو وہ زہر لگتے تھے۔ یہ بات بھی نہیں تھی کہ اسے غریبوں سے نفرت تھی۔ وہ با قاعد گی ہے زکوۃ بھی دیتا تھا کئیکن عشر اس نے بھی

ند تکالا تھا۔ وہ سوچہا تھا کہ فسلوں بر صرف اس کا حق ہے، جس کی زمین ہے۔ جس نے محنت کی ہے اور سرمانیہ لگایا ہے۔ وہ لبلباتی ہوئی گندم کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگا۔ ''اس بار میں اچا تک ہی ہارویسٹر لگا دول گا تا کہ لوگول کو بہا ہی نہ چلے اور میں گندم گھر لے آول۔ اگر وہ گھر ہمی آ گئے تو میں بید کہ کر انہیں آ سانی سے ٹال دول گا کہ گندم دینے کا رواج تو صرف کھیتوں میں ہے، آپ لوگ گھر میں کیوں آ گئے۔ اس طرح میں گندم بھی بچا لوں گا اور برادری میں میری مونچھ بھی نیچی نہ ہوگی۔''

مہی سب کچھ ہو چتا ہوا وہ گھر کی طرف چل پڑا۔

"ابا جان! میہ آپ کیا کہدرہ ہیں؟" فیمل نے جرانی سے چودھری رب نواز کی طرف دیکھا۔ فیمل، چودھری نواز کا اکلوتا بیٹا تھا اور جال ہی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آیا تھا۔ اے اسلام اور اسلام اقدار سے خصوصی دل جیسی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے باپ کی بات من کر جران رہ گیا تھا۔

"میں نھیک کہدرہا ہول بیٹے! کماتے ہم ہیں اور کھاتے وہ ہیں۔ خود کما کر کھا کمیں، ہم نے کیا ان کا ٹھیکدلیا ہوا ہے کہ ہرسال جھولیاں

Section 8

2015

علاوہ اعشر اسم نکال تھا۔ اس کی وفات کے احد اس کے تبن بیٹے جا اور عدور اور عدور اس کے تبن بیٹے جا اور عدور اس کے کوں کہ ہمارا کنیہ خبرات جاری رکھی تو تنگ وست بو جا کیں گے کیوں کہ ہمارا کنیہ خبرات جاری رکھی تو تنگ وست بو جا کیں گے کیوں کہ ہمارا کنیہ خبرات جاری رکھی تو تنگ وست بو جا کہ اس بار ہم سن سویر سے باغ میں جا کی اس بار ہم سن سویر سے باغ میں جا کی اس بار ہم سن کھیل نہ میں جا کہ ان غریبوں کو بتا ہی نہ جلے اور ہمیں کھیل نہ ویے بڑئی اور پھر صبح تر کے وہ اپنے باغ کی طرف جل پڑے۔ وہ رائے میں ایک دوسرے سے کہتے جاتے ہے۔ ' اللہ اتعالی کو ان کی سے فریب مسکین باغ میں داخل نہ ہونے پائے ۔' اللہ اتعالی کو ان کی سے حرکت بالکل بیند نہ آئی۔ اس نے آسان سے الیک بینی جس حرکت بالکل بیند نہ آئی۔ اس نے آسان سے الیک بینی جس نے اس کے ہرے بھرے باغ کو جلا کر را کھ کر دیا۔ جب وہ تینوں بھائی وہاں بھیج تو وہاں بھی بھی نہ تھا۔ وہ خود سے کہنے گئے۔'' یقینا ہمائی وہاں بھیج تو وہاں بھی بھی نہ تھا۔ وہ خود سے کہنے گئے۔'' یقینا

(القلم، آیت32-17 ، تغییر خزائن العرفان از سید تعیم الدین مراد آبادی)
چودهری رب نواز نے بھی اللہ تعالی کے حصنور سر تشکیم شم کر
دیا۔اس نے سیچے دل سے نوٹ کریں۔

جس طرح جلی ہوئی راکھ ہے بھی ایک نہ ایک دن زندگی جنم لیتی ہے، ای طرح اس کے دل میں بھی ایک نہ ایک دن زندگی جنم لیتی ہے، ای طرح اس کے دل میں بھی ایک نیا جذبہ جنم لے رہا تھا۔ غریبوں کی ہرممکن امداد کا جذبہ ان کے دکھ درد بانٹنے کا جذبہ اس ارمانوں کی راکھ ہے ایک نیا جبان پیدا ہور ہا تھا۔ ہے ہے

ONLINE LIBROARY

FOR PAKISTAN

جر جر کر انہیں اناج دیں۔'' چودھری رب نواز نے ٹی سے کہا۔ ''لیکن ابا جان! غریبوں کا بھی تو ہمارے مال پر حق بنآ ہے۔۔۔۔'' اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

''ان لوگوں کے مالوں میں آیک مقررہ حصہ ہے۔ اس کے لیے جو مانگے اور جو مانگ بھی نہ سکے تو محروم رہے۔'' (المعارج، آیت:25-24) مانگے اور جو مانگ بھی نہ سکے تو محروم رہے۔'' (المعارج، آیت:25-24) ''کھاؤاں کا پھل جب بھل لائے اور اس کاحق دوجس دن کئے۔'' (سورة الانعام، آیت:141)

فیصل نے انہیں دلائل سے قائل کرنا جاہا تھا۔
''میں کچے نہیں جانتا، یہ خالصتا ہماری محنت ہے۔ اس برصرف ہمارا حق بنتا ہے۔ ہم جانتے ہو کہ میں ہر سال با قاعدگی ہے زکوۃ نکالتا ہوں لیکن یہ فصلوں والا معاملہ میری برداشت سے باہر ہے۔'' چودھری رب نواڑ نے ضعہ میں آ کر کہا۔

"بابا جانی! کیا پیا، الله تعالی جمین بھی انہی غریبوں کے صدقے دے رہا ہو۔ بین آپ کو تین بھائیوں کا قصہ سناتا ہوں جوقر آن پاک بین الله تعالی نے ہماری عبرت کے لیے بیان فرمایا ہے۔" فیمل کہنا جیا گیا۔ اس نے بورا قرآئی واقعہ بھی بیان کیا تھا لیکن چودھری رب نواز بنس کر بولا تھا۔ "فیمل جیے! جمیں تو صرف اتنا معلوم ہے کہ اسلام کے پانچ ارکان بین سی الله اور اس کے رسول علی گوائی وینا، نماز، روزہ، زکوۃ اور جے سی بین!"

رات کو بوے زور کی بارش ہوئی تھی۔ گرخ چک اتی خوف ناک تھی کہ کلیجہ منہ کو آتا تھا اور پھر اولے اتنی کثرت سے بوئے سے کہ تھی سورن سفید ہوگئی تھی۔ رات بوری بے چینی سے کی تھی۔ سورن نکلنے سے پہلے ہی وہ اسپنے کھیتوں میں جا پہنچا تھا لیکن وہاں کی خالت و کھیے کر اس کا ول خون کے آنسورو نے لگا۔ اس کی لہلہاتی فنل نمی طرح تباہ ہو چکی تھی۔ زالہ باری اتنی شدید تھی کہ اس نے فنل نمی طرح تباہ ہو چکی تھی۔ زالہ باری اتنی شدید تھی کہ اس نے گئے۔ اسے وہ واقعہ یاد آنے لگا، جواس کے بیٹے فیمل نے چندون کی ۔ اسے وہ واقعہ یاد آنے لگا، جواس کے بیٹے فیمل نے چندون کی سنے ہی سایا تھا لیکن اس نے کئی ان تی کر دی تھی۔ اب وہ واقعہ مرد تا تی اس کے دہن کے بردے پر تھی کر رہا تھا۔ مرد نام کی طرح اس کے ذہن کے بردے پر تھی کر رہا تھا۔ مرد نام نام اضردان تھا۔ اس کا مالک ایک مرد شاواب باغ تھا، جس کا نام اضردان تھا۔ اس کا مالک ایک مرد سائے تھا، جو باغ کے میوے کثرت سے فقراء کو دیتا تھا۔ اس کے میوے کثرت سے فقراء کو دیتا تھا۔ اس کے سائے تھا، جو باغ کے میوے کثرت سے فقراء کو دیتا تھا۔ اس کے سائے تھا، جو باغ کے میوے کثرت سے فقراء کو دیتا تھا۔ اس کے سائے تھا، جو باغ کے میوے کثرت سے فقراء کو دیتا تھا۔ اس کے سائے تھا، جو باغ کے میوے کثرت سے فقراء کو دیتا تھا۔ اس کے سائے تھا، جو باغ کے میوے کثرت سے فقراء کو دیتا تھا۔ اس کے سائے تھا، جو باغ کے میوے کثرت سے فقراء کو دیتا تھا۔ اس کے سائے تھا، جو باغ کے میوے کثرت سے فقراء کو دیتا تھا۔ اس کے سائے تھا، جو باغ کے میوے کثرت سے فقراء کو دیتا تھا۔ اس کے دہن کے

# والما المحال Elite Bither July

5 3 July 19 6 FE

میر ای ٹک کاڈائر بکٹ اور رژیوم ایبل لنک 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور انجھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گت کی مکمل ریخ ﴿ ہر کتاب کاالگ سیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں 💝

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کِک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری گئلس، گنگس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں سے مارے اور سے کو سے سائٹ کالناک و بیر شمنعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



بات بہت عجیب سوچی ی کیا بہت کمال سب نے فن لینڈ بھی جائیں گھے لگتے تھے سونے کے گھے خوش گیبیاں مجھی چلتی تھیں گری ہے گھبراتا دیکھا و کھے رہا ۔ تھا رونی کو اور العلم سانسول مين النيكن سب ك ول في مانا پیار وکھایا سب نے بل کن کنتی ایجی میں وہ ماثین کھانا کھا سر بچوں ہے

بچوں نے اک ترکیب سوچی عیدی لی سنجال سب نے سوحیا باہر، نیلتے ہیں ایجے کھانے کھائیں کے ا بیارے بیارے کیڑے سے وہ جیسے کھانا کھانے بیٹے خوشیال ہر سو پلتی تھیں اک ایاہے کو آتا دیکھا المکرے ہوئے تھا سوئی کو بیاس متمی اس کی آنکھوں میں بحول محت بيح تو كمانا کھانا کھایا سب نے مل کر جو بخون کو سے مخصاکیں بابا خوش تها ميحون السي

> میخل: دعوکه، فریب تلاظم: موجول کا زور، جوش میخی: زیور-میخی میچه میچه

\$ 60 co

Section

وبر 2015ء

(احمد عدنان طارق)



: أكثر جاويد اقبال 5 أكتوبر 1924 ، كولا بيوريس پيدا بوتے-تعنیم کی ابتدا، سیکرز بارب مشن اسکول لا بدر سے کی۔ اس کے بعد الناف فرانسس من مُمَرِل بياس كيام الهادميه بإنَّى اسكول جَمَا في حُمِيكُ ے میٹرک یاس کیا۔ انہول نے 1944ء میں گورشنٹ کان سے ایم ا \_ أَنْكُر مِنْ مَي فَالَّرِ فِي حَاسَلَ كَيْ ، اور جَيْر ال الخِيْحَ عِنْ 1948 مين ائم اے فلسفہ کیا۔ 1954ء کیس اوٹی ورش آف کیمبرج سے فلسفیہ میں ذاكثريت كى اور فيم لككن ان سے 1956، ميں بيرسر ايك لا، كى ذُكر في لي النكر الن جانا ان كا الك خواب تماء اس خيال ٢٠٠٠ كمان ك تا کہ خمر ملی جناح نے اس جگہ ہے تا اون پڑھا تھا۔

علامه اقبالٌ نے ڈاکٹر جاوید اقبال کی تربیت پرخصوصی توجہ دی تنتمي اور " جاويد نامه " مين ان ك سائة امكانات كا ايك نيا جمان آباهٔ لرویا تھا اور نے منتج وشام پیدا کونے کا پیغام دیا تھا۔ ویار مشتق میں اپنا مقام پیدا کر

نیا زمانه نے منتج و شام پیدا کر آپ نے اپنی زندگی کے ابتدائی دور میں اقبال کے اہل بیٹے ك طورير البيت كرف من كزاري - انهول في اقبال كے پيفام كو

مهجمان کے کیے کئی انسانیف مرتب کیں۔ اُردو انسانیف میں ہے الله فام. زنده زود، انكار اقبال، اسلام ادر يا كستان كي شناخت، اينا ' کی بیاں جا کے، جاوید صاحب کے افکار، اسلام اور ملت اسلامید

اور پھر قائدا تعظم کو سیجھ ہیں مدور ہے ہیں۔

: ڈاکٹر جاوید اقبال ایک م<del>سا</del>ز وائش ور، فلسفی، نا اُون وان اور اجتہاد کے سرخیل منتھ۔ انہوں نے اقبال کی سوائج حیات زندہ زوو لکھی جوا قبال پر ایک عمل کما ہے۔

بقول زاکشر جازیر اقبال که میری زندگی کا بزا حسه اقبال کو یر ھنے میں گزرا ہے۔ میرن میہ کوشش رہی ہے کہ اقبال کے افکار کو عام آ وی کے لیے قابل نہم بنا سکول اور ان آنک پہنچا سکول۔ میا کام أيك منقلم اور ادارتي انداز يه كيا جانا حاييك اور لا جوريس وبستان اقبال کی سورت میں ایک ابیا مرکز قائم کیا گیا ہے جبال اقبال سے محبت کرنے والول اور فکر اقبال سے شناسائی جاہنے والول کے مواتع موجود میں۔ اُاکٹر جاوید اقبال نے دہستان اتبال کو ایک التمیازی خصوصیت ہے نوازا ہے۔ یبال پر خطبات اقبال پرغور وہکر كو مركزى حيثيت حاصل ہے۔ أاكن جاديد اقبال نے أروو زبان کے فروغ نیے لیے گہری دل چھپی لی اور بہت کوششیں گی۔

واكثر جسلس جاويد اقبال فرزند اقبال ك علاوه جمهوري اور آزاد سوچ رکنے والے عظیم وانش ور تھے۔ وہ ایک ملن سار اور کی منسكر المزاج بستى ستھے۔ انبول نے 91 سال مریائی اور 4راكتوبر 2015 ، كولا بوريس ، قات يائى -

台京京

· 2015,47 (10) READING Register

ぎんむむし



اس وفت تک سرکس کے ہر دفتے میں زور وشور سے کام بتزوع ہو چکا تھا۔ ہتھوڑوں کی کھٹا کھٹ فضا میں گونج رہی تھی۔ بڑے خیے کو نسب کرنے میں بے شار آدمیوں کے ساتھ ہاتھی بھی جے ہوئے تھے۔ انجینئر ول نے خیمے کی خیبٹ کے پائل تار اور پائپ ف کیے، جن برفن کار او کیوں کو جمناسک کا مظاہرہ کرنا تھا۔ تماشائیوں کے لیے سینیں آراستہ کی تنئیں۔مینجر اور ریگ ماسٹر اوھر أوشر جل پھر كر جائزه لے رہے تھے اور كاركوں كا حوصليہ برهائے کے لیے انہیں شاباش دے رہے تھے۔

عامر اور ممار بھی ہر چیز کو بوے فور سے دیکھ رہے ہتے۔ وہ معالند کرتے ہوئے ماریانا کے قریب سے گزرے، وہ بھی سانیوں کے بکسوں کو ایک جگہ تر تیب سے رکھوانے میں مصروف تھی۔ لڑکوں نے چند منف اس کے قریب زک کر سانیوں کو دیکھا۔ رات والا ناگ اینے بکس میں ایک بہت بڑے تودے کی طرح بڑا تھا۔ مار مانا نے لڑکوں کی طرف بالکل توجہ نہ دی اور وہ اس کے قریب ے گزر کر آ کے نکل گئے۔ عامر نے بھائی سے کہا:

''اس خوف ناک ناگ کو اس عورت کی مدد کے بغیر نکال کر لے جاناممکن نہیں۔ مجھے تو اس پر بھی شبہ ہے۔'' : "الكل! اس كا رويه بهي مشكوك ہے۔" عمار نے تائيد كى۔

و بے جوڑ کر اور ان پر کیڑے کے بروے وال کر بگنگ آفس بنا دیا سميا تقا، جہال لڑكوں كا نيا دوست جاكونكٹوں كى كابياں حمن رہا تھا۔ اس كوسلام كرتے ہوئے وہ آگے برسے عن تھے كہ يكا يك كوئى تحض یردے کے پیچنے سے نکل کر ان کے رائے میں آن گرا۔ انہوں نے چونک کر ویکھا تو ایک دم سائے میں آ گھے!

'' زومی!'' عمار نے گھگیاتے ہوئے کہا۔ عامر بھی دم ساو ھے اس کے سفید چرے اور آ تھوں کے کھو کھلے حلقوں سے گھورتی ہوئی آ تکھوں کوخوف روہ نگاہوں ہے دیکھ رہا تھا۔

زومی نے قبقبدلگا کر عامر کے کندھے پر ہاتھ مارا اور بولا: ''واہ دوست! ڈر گئے؟ ارے بھی، میں آرکن ہوں۔ رات آپ کو بتایا تو تھا۔ کہ میں سائڈ شومیں مینن ساہی کی زومی کا یارٹ ادا کرتا ہوں۔ بھول گئے؟" دونوں اڑ کے تھسیانے ہو کر بننے لگے۔ انہوں نے باری باری آرکن سے ماتھ ملایا۔

"اس سے میہ ٹابت ہوا کہ میرا رول احیما خاصا ڈراؤنا ہے۔ ڈر گئے نال آپ؟'' وہ خوش ہو کر بولا۔

''میریے تو رو نگٹے کھڑے ہو گئے۔'' عمار بولا۔

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

" " الله بدروى بن كا خيال آب كوكسي آيا؟ " عامر في يوجها-''میں اپنا رول علاقائی روایتوں کے مطابق بدلتا رہتا ہوں۔

2015/

ڈالتے مر ریکا یک یہ جوشلے نورے اور غضب ناک آوازیں دھیمی پر جی گریک ۔ بول کی تالیاں اور تہتی بلند ہونے گئے۔ لوگ اپنی کی نشتوں پر بیٹھنے گئے۔ جو باہر نکل گئے تھے، وہ واپس آ گئے اور جی لیگ کی طرف متوجہ ہو گئے۔

30 00 00 CM

ریگ میں ایک جوکر کھڑا، جیک جھک کرتماشائیوں کوسلام کر رہا تھا۔ اس کے چبرے پر سرخ اور سنید بینیٹ لگا ہوا تھا۔ اسکھوں کے گردسیاہ طلقے متھے۔ اس نے پھٹا ہوا بڑا سا ہیٹ پہن رکھا تھا۔ سفید تمیش پر لبی می واسکٹ تھی اور ڈھیلی ڈھائی بینیٹ کے بینچ مڑی ہوئی تو والے لیے جوتے متھے۔ اس کے کندھے پر آیک بندر جیشا ہوا کچھ کھا رہا تھا اور ساتھ ساتھ تماشائیوں کومنہ بھی چڑا رہا تھا۔

مبخرے کے ہاتھ میں چیئری تھی، جے وہ جاروں طرف تھما رہا تھا۔ دوسرے ہاتھ میں ایک جھنڈا تھا جے تماشائیوں کی طرف جملا رہا تھا۔ سب ول جہی ہے آتے دیکھنے لگے۔ اس نے سستانے کے انداز ہے این چھٹری پر سبارا لیا تو وہ ٹوٹ گئی۔ مخرا لڑھک کر زمین پر آ رہا۔ پھٹا ہوا ہیٹ دُور جا گرا۔ بندر نے ہیٹ اٹھایا، لیک کر پھر مخرے کے کندھے پر جا بیٹھا اور ہیٹ اس کے سر پر بہنا دیا۔ اس کے بعد مخرا جھنڈا لہراتا ہوا، پورے ریگ کا چکر کاٹ کر، تالیوں کے بعد مخرا جھٹا ایراتا ہوا، پورے ریگ کا چکر کاٹ کر، تالیوں کے بید بناہ شور میں، تماشائیوں کے سامنے تعظیم کے لیے جھکا۔ بیدر بھی ایک ہاتھ سے پر رکھ کر تماشائیوں کے سامنے تعظیم کے لیے جھکا۔ بیدر بھی ایک ہاتھ سے پر رکھ کر تماشائیوں کے سامنے تعظیم سے لیے جھکا۔ بیدر بھی ایک ہاتھ سے پر رکھ کر تماشائیوں کے سامنے جھک گیا۔ پھر دوس کی آواز دیر تک گونجی رہی۔ دولوں ایک دوسر ہے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے پردے کے پیچھے چلے دولوں ایک دوسر ہے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے پردے کے پیچھے چلے دولوں ایک دوسر ہے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے پردے کے پیچھے چلے دولوں ایک دوسر ہے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے پردے کے پیچھے چلے دولوں ایک دوسر ہے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے پردے کے پیچھے جھے گئے۔ تالیوں کی آواز دیر تک گونجی رہی۔

" بھی، تم نے تو آج ہمیں بچا لیا۔" سرس کے لوگوں نے اس کا خیرمتندم کرتے ہوئے کہا۔ وہ ہننے نگا۔ پھر جپاروں طرف نگاہ ووڑا کر بوجھا:" عمار کہاں ہے؟"

" عامر نے بھی إدھر أدھر د يکھتے ہوئے كہا۔ اس بنگاہے ميں اسے اسپ بھائی كا خيال ندرہا تھا۔ باتی سب بھی فكرمند ہوكر عمار كو تلاش كرنے لگے۔ يه د مكھ كر منخرا خوب بنسا اور جلاكر بولا: "بيرہا عمار!"

"كبال؟" سب في ايك آواز بوكر بوجها

"ارے بھی، یہاں!" عمار نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکتے موتے کہا۔

اس کے بعداس نے بتایا کہ جب تماشائیوں نے بنگامہ کیا تو میں جوکروں کے میک أب روم میں گیا تا کہ ان سے کبوں کہ فورا رنگ میں پنچیں کیوں کہ ایسے موقع پر کوئی مزاحیہ منظر ہی بچرے ان علاقے میں کسی بیشن سابی کی زوسی کا قصہ مشہور ہے۔ میں کے سے سوچا، چلوہ میں ان اور کی کا روی کا روی اور کن نے ہمایا۔

اللہ میں میں کا روی کا روی کا روی کا روی کے ہمار کی ہمار کی ہمار کی ہماں میں کہاں میں کہاں میں کروں دوران والا قصہ مشہور ہے؟ " ممار نے یوجینا۔

5000000

آرکن دونوں باتھ اُٹھا کر بولا: "ند بھی میں وہاں جا کر بچ بچ کی زوسی کا سامنا نہیں کرنا جا ہتا۔ اجھا، اب رخصت جا ہتا ہوں۔ مجھے ایٹ شوکی تیاری کرنی ہے۔ "اتنا کبہ کروہ اپنے کیمن میں جلا گیا۔ ایٹ شوکی تیاری کرنی ہے۔ "اتنا کبہ کروہ اپنے کیمن میں جلا گیا۔ "" کیا وہ سے کہہ رہا تھا؟ تم نے دیکھا، اس کی نوٹی فارم کے بٹن تو مورے تھے؟" عمار نے کہا۔

'' بنتوں کا کیا ہے۔ ممکن ہے اس نے توجا سے آنے کے بعد نیا بٹن تا تک لیا ہو۔'' نامر نے جواب دیا۔

و دیبر کے کھانے کے بعد تماشائی ابھیم در ہجوم جمع ہونے گئے۔
ساری نشستیں پُر ، و گئیں۔ عامر اور عمار بھی بروے خیمے میں آکر ایک
طرف کھڑے ہو گئے۔ استے میں سابوان کے پاس سے گزرا اور
برای دو میں اوپر کے تار کو چیک کرنے جا رہا ہوں۔' اور پھر بردی
تیزی سے ان آسنی سلاخوں اور یا تیوں کے اوپر چڑھے لگا جہاں
الٹرکیوں کو جمنا سنگ کے گرتب چیش کرنا ہتھ۔

اس نے اوپر کی سااخوں تک پہنچ کر آخری تارکو جھٹکا دیا تو وہ فوت کیا اور وہشت روہ جیخ کے ساتھ سابھ کی فٹ کی بلندی سے نیج کی طرف اڑھکا۔ گرتے گرنے این کا ہاتھ ایک پائپ پر پڑ گیا، جسے کی طرف از علی گرانے میں وہ کام باب ہو گیا۔ اسے اپ سر پر لنگتے و کھ کر تمامانی نشتوں ہے اُٹھ کھڑے ہوئے۔ مرد کے تان تان کر چلا مرب سے میں جینیں مار رہی تنمیں۔ نیچ دو رہے تھے۔ سرس کے عملے میں بھگدڑ کی ہوئی تھی۔

تاریخی اور سوڈانی رنگ ماسٹر دردازے پر کھڑے کانپ رہے سے گار سابو نے بوی حاضر د ماغی اور حوصلے ہے کام لیا۔ ٹوٹا ہوا تار اس کے قریب ہی لئک ر با تھا۔ دہ کھسکتا ہوا اس کے قریب آیا ادر لیک کر اے پکڑ لیا۔ پھرا ہے مناسب زادیے ہے، جہال دو پائپ جڑے بوٹے بتے، پہنسایا اور کمند کی طرح لئک کر بنچ اُر نے لگا۔ جب سرکس کا عملہ جال لے کر پہنچا تو سابو سیح سلامت فرش پر کھڑا جب سرکس کا عملہ جال لے کر پہنچا تو سابو سیح سلامت فرش پر کھڑا تھا تھا تھی ہے تھے اور مطالبہ کر سے تھے اور مطالبہ کر سے تھے کہ ان کی رقم واپس کی جائے۔

اوگ طیش میں آپ سے باہر ہو رہے تھے۔ اس وقت اگر انتیں ہا۔ بل جاتا کہ میٹر کون ہے تق یقینا وہ ٹاریکی کی تکا بوئی کر

ر جوئے جوم کو خاموش کر سکتا ہے .....گر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس ور وقت مجھے میرتر کیب سوجھی اور خود جوکر بن کر آ گیا۔

مینجر ٹاریکی نے اس کی پیٹے ٹھونگی اور بولا: ''واہ بھی! کمال کر دیا تم نے توا میں تہارا بے حد شکر گزار ہوں۔ تم نے تو سرکس کو بچا لیا ور نہ بہجرا ہوا جوم خبر نہیں کیا کرتائے''

" فشکرید، مسٹر ٹاریکی کہ آپ نے میرے کام کو اتنا بیند کیا ورنہ میں نے کوئی اتنا بڑا کارنامہ انجام نہیں دیا کہ جس کی اس قدر تغریف کی جائے۔"

" کام تو فی الحال میرے یاس پہلے ہی موجود ہے۔ عاریہ نیس کر کہا۔ " خالائکہ اس کام میں اب تک یجھے کام یابی نہیں ہولی۔ آپ کو معلوم ہے، سابو کا گرنا کوئی حاوثہ نہیں تھا۔ ریخ بی کارروائی کا مقیحہ تھا۔ تاریح کے کہ کورتی سے گئیں دیا گیا تھا جو سابو کے ایک ای جھٹکے سے ٹوٹ گیا۔ "عمار نے کہا۔

مین کرمینجر کا رنگ آیک دم زرد پڑ گیا۔'' اُف میرے خدا! وہ لڑکا ہوشیاری سے کام نہ لیتا تو اس کا مر جانا تینی تھا۔ بہرحال،

آب دونوں ای کوشٹوں کو تیز کر دیں۔ مجھے یقین ہے کہ آب جلد کی اس خبیت خض کو بیز کر دیں گے جوانسانی جانوں کے ساتھ کی اس خبیت خض کو بیانتا کہ کرمینجر جلا گیا۔

''سرکس دل جسپ ہے، مگر ہمیں دیکھنا چاہے کہ باہر کیا ہورہا ہے۔'' عامر نے عمار سے سرگوشی میں کہا۔ ددنوں باہر نکلے تو سابو بھی ان کے ساتھ ہی چلا آیا۔ وہ کہنے لگا ''ابھی میں فارغ ہوں۔ سوچا تہمارے ساتھ ہی چلوں۔ میں نے آج میپٹر اور سوڈانی کی باتیں سنیں تو معلوم ہوا کہ تم دونوں کس لیے سرکس میں آئے ہو۔ جھے اور جاکو کو اپنا دوست مجھو۔ ہم برمعاشوں کو بکڑنے میں تہماری پوری بدر کریں گے۔'' لڑے اس کی باتوں پر جران تو ہوئے اور قدر سے گھبرائے بھی مگر اس کے انداز سے سچائی جملتی تھی، اس اور قدر سے گھبرائے بھی مگر اس کے انداز سے سچائی جملتی تھی، اس لیے انہوں نے انہوں سے انہوں ہوئے۔ اور قدر سے گھبرائے بھی مگر اس کے انداز سے سچائی جملتی تھی، اس اور قدر سے گھبرائے بھی مگر اس کے انداز سے سچائی جملتی تھی، اس اور قدر دیکھ بھال کر انداز اور انجھے آگے بر ھے۔ اور آدھر دیکھ بھال کر انداز سے لیے انہوں پر اور اور اور کو جمال کر انداز سے تھالکا۔ سامنے کیڑوں کا بکس پڑا تھا۔

'' آؤ، دُیکھیں۔ یہ کیے کپڑے ہیں۔'' عمار نے کہا اور تینوں اندر چلے گئے اور بکس میں سے مختلف لباس اُٹھا کر دیکھنے لگے۔ عامر



نے تبویر بیش کی۔ جاکو اور سابوسرکس کی چیزیں اُتھوانے میں کی دوسرے ملازموں کی بدد کر رہے ہتھے۔ جب وہ فارغ ہو کرآئے تو کا علم عامر نے ان سے بات کر کے انہیں اعتماد میں لیا۔ وہ قابل اعتبار کی ہمدردی ہو گئے۔ وہ فورا آبادہ ہو گئے۔

800000

ہدردی ہوتی ہی۔ وہ تورا اہادہ ہو ہے۔

''ہم ہے جو گہر بھی ہو سکا، ضرور کریں گے۔ تم ہمیں ہدایات

دے دو۔ ہم ان پرعمل کریں گے۔' جاکو نے دعدہ کیا۔

''ہم کان اور آ تکھیں کھلی رکھیل گے اور ہر وقت ہجرم کی تاک

میں رہیں گے۔' سابو نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ماائی۔

اگلے دن صح ہی صح عامر اور عمار کریں دولا رواند ہو گئے۔ وہ وُرائیو کی طرف مے ہی تا کہ اس طرف سے آئی ہوگی ایک ا

ڈرائیو کی طرف مُڑے ہی ہے کہ اس طرف سے آئی ہوئی آیک گاڑی نے ان کا راستہ روک لیا۔ دونوں گاڑیاں آئے سامنے کھڑی ہوگئیں۔ دوسری گاڑی کا دروازہ کھلا اور مسٹر ولیم نے آئرے۔ کھڑکی سے مسز ولیم مرزگال کر ویکھنے لگیں۔ انہیں دیکھ کر دونوں کو کھڑکی سے مسز ولیم مرزگال کر ویکھنے لگیں۔ انہیں دیکھ کر دونوں کو کے اخلاقا این گاڑی ہے اُئرے اور خیریت بوچھی مسٹر دلیم شرمندگی کے انداز میں ہاتھ ملتے ہوئے کہنے لگے:

''بچوندین ہے حدشرمندہ ہوں کہ اس دن تم پر ندصرف شہر کیا بلکہ تنہیں خوامخوا داستے ہاں قیدر کھا۔''

مسٹر ولیم کے معذرت کے انداز پر عمالہ کو بے اختیار بنی آ گئی۔ اس نے کہا: '' آپ ہمیں شرمندہ کر رہے ہیں۔ ہمیں تو اس وقت ہی معلوم ہو گیا تھا کہ آپ کو ان لوگوں نے دھوکا دیا ہے۔ ای کے جالات کو زیادہ بگاڑ ویتے۔ ورندوہ لوگ ہمیں اپنے قابو ہیں کر کے حالات کو زیادہ بگاڑ ویتے۔''

'' بجھے تو سب کچھ بعد میں پولیس انسپکڑ نے بتایا کہ وہ لوگ کیوں تمہارے بیچھے پڑے ہوئے ہیں۔'' مسٹر ولیم نے کہا۔ '' اب تم کہاں جا رہے ہو؟'' مسز ولیم نے پوچھا۔ '' جی، ہم امجد کے مکان تک جارہے ہیں۔'' عامر نے جواب ویا۔ '' دہاں کیا کرنے جاؤ گے؟ امجد تو ہے نہیں وہاں۔'' مسٹر ولیم

روس الجمی تک جنگل مین آتش زوگ کے متعلق محقیقات میں اللہ ہوئے ہیں۔ ای سلسلے میں جانا ہے۔ ' عامر نے جواب دیا۔ ' در نہیں ، نہیں ،

الکل ایک اور است دیکھنے لگا۔ بالکل اور الت بلیٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ بالکل بی معلوم ہوئی ستی میں میں میں میں سے معلوم ہوئی ستی ۔ بٹن جمی بہت میں سے معلوم ہوئی ستی ہوئے ستی ایک جیسوں کو شہر کے ایک جیسوں کو شہر کے ایک مشہور ورزی کا لیمل لگا ہوا تھا۔ عامر نے ای وقت تہیہ کر لیا کہ وہ کل ایک جا کر ای جا کر ای ٹیلر سے بات کرے گا۔ وہ ابھی تلاثی میں مصروف شتے کہ ایک وم چونک اُٹھے۔

" من کون ہو؟ کیا کر رہے ہو؟" کسی نے ڈیٹ کر بوچھا۔ الرکول نے ملیٹ کر ویکھا تو آرکن وروازے میں کھڑا تلوار لہرا رہا تھا۔ بتینوں سبم کر چینے ہوئے تو اس نے تلوار بکس میں پھینکتے ہوئے تہا۔ بتینوں سبم کر جینے ہوئے تو اس نے تلوار بکس میں پھینکتے ہوئے

''میں دارا ری مرسل کرنے نکا تھا۔ یباں آئی پہلا دن ہے نا۔ شو ذرا شام کا ہونا جا ہے۔ نا۔ شو ذرا شام کا ہونا جا ہے۔ ہاں، سے سس آپ لوگ کیا ڈھونڈ رہے تھے؟''اس نے سادگی سے پوچھا۔

" ذرا تمباري يوني فارم وكيور المسيف" عمار بولا

" ٹھیک ہے، ہم ویجھو۔ میں ذرا ری ہرسل کر لوں۔" ادر وہ روسی والی یونی فارم اُٹھا کر پروے کے بیجھیے جلا گیا۔

"اچھا! آرکن، ہم چلتے ہیں۔" عمار نے کہا اور تینوں کیبن سے نکل آئے۔ جب وہ دوبارہ سرکس کے خیصے میں داخل ہوئے تو سوڈ انی ریک اسٹر ہاتھیوں کے کرتب دکھا چکا تھا۔ بیسرکس کا آخری آئٹم تھا اور اوگ جانے کے لیے اُٹھ دیمے تھے۔ لڑکے بھی آیک طرف جا کر کھڑ ہے ہو گئے۔ آجوم بہت تھا۔ تقریباً سارا شہر ہی سرکس و کھنے توبید پڑا تھا۔ عامر اور عمارا پی ناکای کے احساس سے بریشان سے ہو گئے تھے اور ای کے متعلق باتیں کر رہے تھے۔

" بہارے رائے میں تو جیسے دیوار طائل ہوگئ ہے۔ اسے دنوں ہے ہم کسی فیصلے بر بہیں بیٹی سکے۔ چھوٹ سے چھوٹا سراغ بھی بہیں ہیں کا اس معاملے سے دور کا داسطہ بھی بہیں گئا۔ ماریانا کے خلاف بھی تابت نہیں ہوسکا کہ وو ناگ اس کی ملی بھگت سے نکالا گیا تھا۔ " عامر نے پریشان ہوکر کہا۔

" و خبر شیں، دہال گرین ولا میں کیا ہور ہا ہے۔ ہم نے خوا مخواہ اس مسیبت میں ہاتھ ڈالا۔ دونوں معاملے بہت ہی الجھے ہوئے ہیں۔ ' عمار نے کہا۔

"اگر واقعی میدودنو ب لڑ کے، سابو اور جاکو، مخلص ہیں تو ان سے شیچھے کام لینا جیا ہے ہم واپس چلیس اور یہاں کا معاملہ ان پر جھوڑ جا کیں۔ کوئی غیر معمولی واقعہ ہوتو میہ ہمیں فون کر سکتے ہیں۔ "عامر جا کیں۔ کوئی غیر معمولی واقعہ ہوتو میہ ہمیں فون کر سکتے ہیں۔" عامر

14 (2015) الريو 2015

Section



كالا ہرن ..... آسام، مغربی بنگال اور كيراله كے جنوبی ساحل كے علاوہ مندوستان کے تقریباً ہر حصے میں پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بورب، امریکه اور افرایقه میں بھی پایا جاتا ہے۔ ان کامسکن تھے میدان ہیں۔ میہ جنگلوں اور پہاڑوں پر رہنے ہے گریز کرتے ہیں۔

با کستان میں ہرنوں کی متعدد اہم اقسام پائی جاتی ہیں۔ تاہم ان میں یاڑ دیے، چنکارا، گکڑنافہ ہرن اور کالا ہرن ہی معروف ہیں۔ كالا مرن اين خوب صورتى مين اين مثال آب ہے۔نوجوان كالے ہرن کی پشت بھورے رنگ کی ہوتی ہے۔ عمر براجے کے ساتھ ساتھ رنگت میں بھی تبدیلی آتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کالے ہرن کی پشت کا اور والا حصد، بازو، گردن، جزوی چبرہ اور . ٹاگوں کا بیرونی حصہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ بیاعموماً تمین سال کی عمر میں ساہ رنگت اختیار کرتا ہے۔

کالے ہرن کا وزن تقریباً حالیس کلو گرام ہوتا ہے۔ اس کی المناهيس جيك دار اور روش نظر آتي بين اور ان كے كرد سفيد دھيے ہوتے ہیں۔ بڑے کان باہر کی طرف نکلے ہوتے ہیں۔ مادہ ہران کا ریک مشرتی مائل بھورا ہوتا ہے۔ پنجاب میں یہ نایاب جانورصحرائے چولستان جب كه سند له مين خير يور اور تقر ياركر كے علاقول ميں بايا

جاتا ہے۔ بہت سے علاقوں میں زیادہ شکار کرنے کی وجہ سے بھی اس کی نسل ناپید ہوتی جارہی ہے۔

كالے برن كے سينگ اس كى خوب سورتى بيس اضافه كرتے بیں۔ یہ سینگ لسبائی میں دو دو فٹ یا اس سے بیکھ زیادہ بوے بوتے ہیں اور دیکھتے میں بہت بھلے لگتے ہیں۔ سینگ عموماً ووطرح کے ہوتے ہیں۔ بعض نر ہرنوں میں مد کھے دار اور گول ہوتے ہیں جب كدبعض كے سينگ لبري دار ہوتے ہيں۔ نرسينگ عام طوري ساڑھے انیں سے چوہیں ایج کک لیے موتے ہیں جب کہ مادہ ہرن نازک ہوتا ہے۔ یہ بھورا اور سفید رنگ میں پایا جاتا ہے۔ اس كى خاصيت سي ہے كه اس كے سينگ نہيں ،وتے يا بہت ہى كم د يجي يس آتے بين - كالا مرن 20 فف تك لي جيالك لكا سكتا ہے۔ جب بیہ دوڑتا ہے تو اس کی زیادہ سے زیادہ رفتار 65 میل نی گھنٹہ تک ہوتی ہے۔ یہ دُنیا میں زیادہ کبی دوڑ کے لیے مشہور ہے۔ جیسے جیسے یہ دور تا ہے، اس کی دور بردی بردی چھلانگول میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ چھالگوں کے درمیان تقریباً 20 نث تک کا فاصلہ ہوتا ہے اور بیا کیک انتہائی دلکش منظر ہونا ہے۔

مادہ ہران کی تعداوٹر کے مقالمے میں زیادہ ہوتی ہے۔ ان کی

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

2015/3

13 1 1 1 1 C George

SO CO CO

on http://www.Paksociety.com for More & &

نایاب ہو جائے گا اور اس کی سل نابید۔اس خوب صورت جانور کی حفاظت کے لیے متعدد محفوظ علاقے ہیں جن میں قابل ذکر لال ی سہازا میشنل یارک بہاول بور ہے۔ ضرورت اس امری ہے کہ اس ع جانور کی سائنسی، حیاتیاتی اور طبعی قدر و قیمت کو مجھی محفوظ کیا جائے۔

かかかめ

#### معلومات عامه

رعفران کا محول (Crocus Flower) قدرتی تحربا میٹر ہے۔ یہ تب کھلنا ہے جب درجہ حرارت 23 درجے سنٹی کریڈ ہوتا ہے اور . درجه حرارت كرفي ير بند موجاتا ہے۔

گلاب کا مچول 32 ملین سال سے ذیبا میں خوب صورتی کی علامت

أنيامس بحواول كي دولا كه پياس بزار (250,000) اقتدام ياني جاتي نين-کروندا (Dandelion) پوٹائٹیم، کمیلٹیم، آئزان، وٹامن اے اور

وٹائن کی کا ور بعد ہے۔ سبر مگروندے ایک کئ کے 13000-13000 وٹائن ی کا ذراید ہوتا ہے۔

5- 2002ء میں سائنس دانوں نے زنیا کا سب سے برانا مجلول جائنا میں دریافت کیا۔ لال مچول (Red Flower) ایک سو پجیس (125) ملین سال پہلے آھنے والے واٹر کیلی سے مل ہے۔ اس محول کو"Archaefructus Genus" یں شارکیا جاتا ہے۔ ( كشف طاير الامور)

کون کیا تھا؟

ابراہم لنگن ایک کسال کا بیٹا تھا، لیکن محنت کر کئے امریکہ کا صعدر بنا۔ ٹامس ایڈیس اخبار فروش تھا لیکن محنت کر کے بروا سائنس وان بتا۔

بنظر میونخ میں تضویریں بناتا تھا۔ بھین غربت میں گزارا محر محنت کر کے جرمنی کا حکران بن گیا۔ 🗻

بنولین ایک عام دلیل کا بیٹا تھا لیکن محنت اور ہمت سے قرانس کا

جورف اسٹالین آیک موچی کا بیٹا تھالیکن اپنی محنت اورلگن سے روس کا وزبراعظم بنا\_

الله علام اسحاق حان نائب مخصيل دار من اليكن محنت كر كے ياكستان كے جمادد سينے۔

احسان دائش أردو كے معروف شاع بے۔ تمام عر مروورى كى، مكر مضبور ومعروف شاعر کی حیثیت سے نام کمایا۔

🖈 زمین کا وزن جمیر ہزار ٹریلیں ٹن ہے۔

اے تیا کا پہلا نقشہ اناگر سینیڈر (Anagar Symender) نے تیا کیا۔

من قطبی ستارہ ای جگہ سے تیس بلا۔

الم و الما كول ع .. ليرس م يمل قيما غورث (Pathy Gorus) ( فتح محرشارق، نوشره)

خوراک زیادہ تر عام گھاس، چھوٹے جھوٹے بیودوں کی زم کو پلیس، ہے، ان کی جڑیں اور جنتی پھل ہوتے ہیں۔ کاملے ہرن کو جگالی دی کرنے والا جانور جھی کہا جاتا ہے۔ ان کی قوت برداشت کمال کی ہوئی ہے۔ بغیر پانی کے کافی دنوں تک زندہ رہ سکتے ہیں۔ قوت مدافعت زیادہ ہونے کی وجہ سے جلدی باری کا شکار نہیں ہوتے۔ ان کی طبعی عمر 12 سے 15 سال کے درمیان ہوتی ہے۔ نر 3 سے 5 سال میں بالغ ہوتا ہے جبکہ مادہ کی بلوغت کا عرصہ دوسال ہے۔ سے ذہانت میں بھی بہت آ گے ہیں۔ اپنی حدود کا تعین بوے ای دل چسپ انداز میں کرتے ہیں۔ اینے چبرے کو درختوں کے تنول کے رکڑتے ہیں اور مخصوص بو پھیلاتے ہیں۔ بول دوسرے غول کے ہراوں کو پیغام رہیتے ہیں کہ وہ ان کی حدود میں واخل نہ ہوں۔ ہری گھاس چونکہ ان کی مرغوب غذا ہے، اس کیلے کھلے میدانوں میں سبح سے دوپہر تک چرتے نظر آتے ہیں۔ پھر تیز وجوب میں آرام کرتے ہیں۔

کا لے ہرن سکے دشمنوں میں زیادہ تر سیاہ خرگوش، بھیڑیے اور گیدڑ ہیں۔ تاہم سب سے بڑا دھمن انسان ہے جو تفریح اور گوشت خوری کے لیے اس جانور کی سل حتم کرتا چلا جا رہا ہے۔ بیدوشن کی موجود کی کا با مجھی بڑے ول جب انداز میں نگاتے ہیں۔ جب سمسی ایک غول کے ہرنوں کو دشمن کا اندازہ ہو جاتا ہے تو ایک ہرن دوسرے کوآ گاہ کرتا ہے اور دوسرا ہران پیروں سے فضامیں جارفٹ تک او کی جیلانگ لگاتا ہے۔ اس طریقے سے وہ جانور جو کروہ کا حصد بن مجئے سے، چونک جاتے ہیں اور پھر وہاں سے فوری رفو چکر ہو جاتے ہیں۔موسم خراب ہو جائے یا طوفان باد و بارال آ جائے تو بید دیباتوں کا زُخ کرتے ہیں۔ پھر میسی سائبان کی تلاش میں پناہ لیتے ہیں تو ان حالات میں بیانسان نے بہت مانوس ہوجاتے ہیں۔ کالے ہرن کا گوشت بہت لذیذ ہوتا ہے جب کہ اس کی کھال سے مختلف اشیاء بنائی جاتی ہیں۔ اس کے سینگوں کو حنوط کر کے خوب صورتی کے لیے دیوان خانوں کی زینت بنایا جاتا ہے۔ شاید یمی وجہ ہے کہ گوشت، سینگ اور کھال کے حصول کے لیے رم اس كا بے وردى سے شكار كيا جاتا ہے جس سے اس خوب صورت جانور کی تعداد دن بدن منتی جا رہی ہے۔ ان حالات میں اگر اس ر كا شكار روك كے ليے سخت اقدامات ندا تھائے گئے تو بيہ جانور

> 2015 - 7 - 2015 Reflect

ぞろろう



|          | ؤ   | ب        | ل  | 1   | 9   | ٥   | ې      | س        | ^   |
|----------|-----|----------|----|-----|-----|-----|--------|----------|-----|
| U        |     | ۶        | 7  | ع   | ل   | 4   | ث      | ڑ        | U   |
| 1        |     | 5        | ی  | · ) |     | چ   | يا الأ | اف       | ی   |
| <u> </u> | 6   | <u> </u> | 7) | ق   |     | );. | ا      | غ        | ٔ پ |
| ÿ        | 1   | U        | ۇ  | 0   | 5   | 1   | و ا    | خ        | ٹ   |
| 2        | J   | ڷ        |    | پ   | ص ا |     | ی      | Ь        | 1   |
| ب        | ی   | ص        | غ  | 7   | ۶   | ي   | پ      | j        | پ   |
| 1        | ت   | خ        | )  | ٠,  | ث   | U   |        | ش        | U   |
| ت        | و . | Ъ.       | رگ | ث   | Ь   | ض   |        | ٦.       | D   |
|          | و . | ئ        | ij | خ   | ی   | ف   | U      | . ز<br>ق | 3   |

آپ نے حروف مل کر دس نام تلاش کرنے ہیں۔ آپ ان ناموں کو دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں، اُوپر سے یتجے اور یتجے سے اُوپر تلاش کر سکتے ہیں۔ آپ کے باس وقت دس منٹ کا ہے۔ جن الفاظ کو آپ نے تلاش کرنا ہے وہ یہ ہیں:

چابی، کتاب، قلفی، یانی، د بل رونی، لیپ ٹاپ، گلاب، کمپیوٹر، انڈہ، درخت

2015/1

Cathon

ارشد میاں تجامت بنوانے گئے۔ تجام نے بو تھا: ''میاں تننی عمر ہے آپ کی ؟'' ارشد:''سات سال ۔''

حجام: '' آپ بال کٹوا نیں گے؟''

ارشد: "أقو اوركيا، تمبارا خبال ب مين دارشي مندُ وائ آيا مول-"

مجسٹریٹ (چور سے): 'جہر چوری کرتے ہوئے شرم نہیں آتی ؟'' چور:''آتی ہے حضور!''

مجسٹریٹ! ''کھر؟''

چور " پھر چلی جاتی ہے حضور ا" 🚓

ایک دفعہ ایک صاحب ساری رات سویتے رہے کہ بیں کراچی خط جھیتا ہوتو آٹھ رویے گئے بین اور خود جاتا ہوں نو جارسورویے خرج ہو جاتا ہوں نو جارسورویے خرج ہو جاتے ہیں۔ کیوں نہ بین بھی ڈاک کے ذریعے بھی جادی۔ دوسرے دن سبح سویرے نبا دھو کر ڈاک خانے گیا۔ آٹھ رویے کا دوسرے دن سبح سویرے نبا دھو کر ڈاک خانے گیا۔ آٹھ رویے کا

تکک فرید کر ماتھ پر لگایا اور ایک بردا سالیٹر بکس و کھے کر اس مین سر ڈال و یا۔ جب ذاکیا ڈاک نکالنے بہنیا تو اس نے خیال کیا کہ کوئی چور ہے جو ڈاک چوری کر رہا ہے۔ اس نے اپنا جوتا اتار کر مرمت شروع کر وی ۔ وہ ساحب جب یا بھی جھے جوتے کھا جگے تو چان کر کہنے میں نے ایک ہی لگایا ہے۔

اور مبرین تم اتنی رکائے جا رہے ہو۔'
بہلا آءی (ووسرے ہے): ''عورت اور گھڑی میں کیا فرق ہے؟''
دوسرا آدی: ''جب گھڑی بگڑتی ہے۔ تو وہ خاموش ہو جاتی ہے کین
جب عورت بگڑتی ہے تو وہ خاموش ہو جاتی ہور)
بدب عورت بگڑتی ہے تو تحلّہ سریر اٹھا لیتی ہے۔'' (عبدالمقیت، لاہور)
ایک دفعہ ایک شاعر اور شاعرہ کا آپس میں جھڑا ہو گیا اور دونوں
سڑک کے کنارے لڑنے گھے۔ اوگ انہیں بیڑ کر تھا نیدار کے یاس

کے گئے۔ جب تھانیدار نے ان سے وجہ پوچھی تو شاعرہ نے کہا۔ شاعرہ: ''اہی نے ججھے جمنجھوڑا۔''

شاعر: "اس نے میرا باز و مروڑا۔"

شاعره: ' نفاط كهدر با ٢ يه گھوڑا \_ '

شاعر: "عورت ہے یا بندوق کا توڑا۔"

جب تھانیدازان کی اس مخضری شاعری ہے تنگ آگیا تو بولا:

' حاد بھی میں نے تم دبنوں کو جھوڑا۔' ' (محسلیم نیصل آباد)



باب (بیٹے ہے): '' دیجھو جیٹا! میں تہمیں شربر لڑکوں کی صحبت ہے دور رکھنا جا ہتا ہوں۔''

بیٹا (معصوبیت ہے): 'ای لیے آو میں اسکول نہیں جاتا۔'' ہے۔ ایک دوست نے اوس دوست ہے کہا: '' میہ ٹائی بہت خوب صورت ہے، سنتے میں لی ہے؟''

وومرا دوست بولا: "جب میں نے بیٹائی کی تھی، اس وقت دکان دار دکان پرسیس تھا۔ "
دکان پرسیس تھا۔ "
معکاری نے ایک تھیر کے سامنے صندا لگائی۔ گھر کی خی آو بلی دلہن میں سے کہا: " جا آ بابا! معانی کرو۔ " ہیمکاری کی تحدہ دور گیا نو آلہن کی ساس نے کہا: " جا آ بالا آگائی۔ ہیمکاری خوشی آ پابو خاتون نے بھی کہا۔ " جا اُ بابا! معانی کرو۔ "

بھاری کو بہت عصد آیا۔ اس نے کبان سے بات تو آپ کی بہونے بھی کر وی بھی ، بھر جھے والیس کیوں ماایا۔''

خاتون نے جواب دیا: ''مالکن میں ہوں، وہ کون ہوتی ہے تم پر رعب جمان نیس، گوجرانوالہ) معرب جمان نیس، گوجرانوالہ)

باپ (بینے سنہ) "کمرے میں جا کر دیکھوہ کلاک چل رہا ہے یاشیں؟" بینا: ''ابا جان! کا اُل بھل آئی نہیں رہا، البینہ اینی دُم ہلا رہا ہے۔'' جنگر احمہ: ''کہاں جارہے : و؟'''

على (غند سة ) " يزيا كر ـ "

احمہ: 'اسپیۃ ﷺ کہرے کا نہر ہو جاؤ۔'
ایک جنگل میں شیر کی شاوی ہو رہی تھی۔ جب بارات جانے گئی تو ایک جنگل میں شیر کی شاوی ہو رہی تھی۔ جب بارات جانے گئی تو ایک جنگل میں شیر کی شاوی ہو رہی تھی۔ جب بارات جانے گئی تو ایک ایک شیر بند ہو جہانا ایک ایک شیر بند ہو جہانا میں ہوتے تا ہو جہانا میں ہوتے تا ہوں ناجی رہ ہوتے کی شاوی تو تہیں ہے۔'
ایک ایک ایک ایک ایک ایک جو با ایک رہے ہوا ہوگا ہوں ناجی میں ہی شیر ہوتا تھا۔' (زل رانا، الہور)

Ecotion



آپ نے باغ میں کھیلتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ آم درخت سے فیک کرسیدھا زمین پر گرتا ہے۔ اگر آپ کے باتھ سے پہل جیوٹ جائے تو وہ بھی زمین پر گر پرائی ہے۔ بھی آپ نے سوچا کہ چیزیں زمین پر کیوں گرتی ہے۔ بھی سوسال پہلے ایک اگریز نے بھی اپنے آپ ایک اگریز نے بھی اپنے آپ سے بی بوال کیا تھا۔ وہ باخ میں نہل ربا تھا کہ ایک سیب ورخت سے ٹوٹ کر زمین پر گرا اور ووسوچنے لگا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ چیزیں زمین پر گیوں گرتی ہیں۔ تب اس نے معلوم کیا ہوتا ہے۔ چیزیں زمین پر گیوں گرتی ہیں۔ تب اس نے میں معلوم کیا کہ زمین میں ایک ایسی طاقت ہے جو ہر چیز کو اپنی طرف کھینی کی دنیا میں ہے۔ اس دریافت کی وجہ سے اس آدمی نے سائنس کی دنیا میں شہرت حاصل کر لی۔ بیہ آدمی آئرک نیوٹن تھا۔

آئزک نیوش 1642ء میں انگلتان کے ایک تنب اِرْتَمْرہِ بیس پیدا ہوا۔ بیوش کا باپ ایک غریب کسان تھا۔ یکے کی بیدائش کے تین سال بعداس کا باپ مرگیا۔ نیوش کی ماں نے دوسری شادی کر لی اور نیوش کو اس کی دادی کے باس چیوڑ ویا۔ دادی نے یتم پوتے کو بروے لاؤ بیار سے بالا گر اس کی تربیت کی طرف کوئی تیجہ نہ دی۔ بارہ سال کی عمر میں آئزک نیوش اسکول میں داخل ہوا۔ اس فرک پر جے لکھنے سے کوئی دل جسمی نہ تھی۔ وہ کاباس کے تمام الرکول کی رہے کوئی دل جسمی نہ تھی۔ وہ کاباس کے تمام الرکول کی کرور اور دبلا بیلا تھا۔ اس لیے لڑے ہر وقت اسے پر بیشان کی گریش رہے۔ کرور ہونے کی وجہ سے وہ ان شریر الرکول کا

مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ آخر شک آکر آیک روز اس نے سوجا یں طاقت میں ان لڑکوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور ندان سے لڑسکتا ہوں کھر کیوں نہ میں ان کو پڑھائی میں شکست دوں۔ اس روز ہے نیوٹن دل لگا کر پڑھنے لگا اور بہت جلد وہ اپنی کلاس میں سب سے بوشیار طاقب نام سمجھا جانے لگا۔

روسال بعد ینوش کا سربیظ باپ بھی مرگیا۔ نیوش کی ماں اکیلی متحی، اس نے کھیتوں کی دکھ بھال کے لیے جیٹے کواپ پاس بالا ایا۔
ینوش اپنی مال کے حکم سے اسکول چیوڑ کر چاہ آیا لیکن اس کا دل جاہتا تھا کہ وہ کھیت کا کام چیوڑ کر پھر اسکول میں داخل ہو جائے۔ نیوش کا ماموں کیمبری کے ایک کالج کاممبر تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ نیوش کا کوتعلیم حاصل کرتے کا شوق ہے تو اس نے اپنی بہن کو سمجھایا اور نیوش کو پھر اسکول میں داخل کرا دیا۔ دو سال تک نیوش برای محنت سے نیوش کو پھر اسکول میں داخل کرا دیا۔ دو سال تک نیوش برای محنت سے پر حتا رہا اور 1661ء میں ٹرینٹی کالج کیمبرج میں داخل ہو گیا۔

نیٹن نے بہت جلدریائی میں غیر معمولی قابلیت واسل کر لی۔ جار سال بعد وہ تعلیم سے فارغ ہوا تو اس کی قابلیت کا سکہ بیٹر چکا تھا۔ کا لیک کے زمانے میں اس نے ریاضی کے دو نئے اسول دریافت کر لیے ستھ۔
اس زمانے میں نیوٹن نے زمین کی کشش کا اصول دریافت کر لیادت کی اس نوٹن نے زمین کی کشش کا اصول دریافت کی اس اس اصول دریافت کیا۔ اس اصول کی وجہ ہے اسے سائنس کی دنیا میں آیک اہم مقام حاسل ہوگیا کہا جاتا ہے کہ ٹیوٹن ایک روز باغ میں نہل رہا تھا۔ اس

2015/3

کی سامنے آیک سیب شاخ سے ٹوٹ کرزین پر گر پڑا۔ نیوٹن نے اس بات سے بیاندازہ لگایا کہ زمین کے اندرایک ایس طاقت ہے جو ہر چیز کواپی طرف کینیجی ہے۔ اس طاقت کواس نے کشش ارش کا نام دیا۔ بعد میں نیوٹن کی سال تک اس نظرید پر تحقیقات کرتا رہا اور اس نے معلوم کیا کہ زمین، جاند، سورج اور تمام سیاروں میں بیطاقت کی وجہ سے جھوٹے سیارے بڑے طاقت موجود ہے۔ اس طاقت کی وجہ سے جھوٹے سیارے بڑے سیاروں کے گرد گھومتے ہیں اور تمام ہیارے ایک دوسرے کی کشش کی وجہ سے ایک دوسرے کی کشش کی وجہ سے ایک دوسرے کی کشش کی وجہ سے ایک دوسرے کی کشش میاروں میں بیطاقت نہ ہوتو وہ ایک دوشرے سے نگرا جا کیں۔

نیوٹن نے 1665ء میں جس کائے سے بی۔اے کی ڈگری جاسل کی تھی جارسال بعد وہ ای کائے میں ریاضی کا پروفیسر مقرر ہو گیا۔

اس زمانے میں اس نے روشی کے متعلق تحقیقات کی نیوٹن میہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ روشی کیا چیز ہے اور کس طرح معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ روشی کیا چیز ہے اور کس طرح میدا ہوتی ہے؟ اس وقت تک عام خیال یبی تھا کہ روشی ایک طرح کا رنگ ہے جو بعض سارون اور دومری چیزوں کی چمک سے بیدا ہوتا ہے۔ نیوٹن نے تابت کیا کہ روشی کوئی رنگ نہیں ہے۔ بلکہ میہ معنو ذرے ہیں جو چمک دار چیزوں اور ساروں سے خالی ہو کی کرفضا میں تھیلتے رہتے ہیں۔ نیوٹن بکی رائے تھی کہ روشی ایک سیکنڈ میں نوے 90 ہزار میل فاصلہ طے کرئی ہے۔ لیکن بعد میں بتا جلا میں کہ روشی کی رفتا ایک سیکنڈ ہے۔

روشی کے متعلق اس جھقیقات میں نیوش نے دور بین سے کام لیا تھا۔ اس وقت تک دور بین ای طریقے پر بنائی جاتی تھی جوگلیاو نے وریافت کیا تھا۔ نیوش نے روشی کے متعلق اپنی تحقیقات کے دریعے معلوم کیا کہ بہت سے سیارے جو زیادہ فاصلے پر ہیں اس دور بین سے نظر نہیں آ کتے۔ انہیں دیکھنے کے لیے کسی ایسے آلے کی ضرورت ہے جو ہلکی سے ہلکی روشی کو بھی تیز کر دے۔ اس روشی کی مدد سے بیا سیارے نظر آجا کیں روشی کو بھی تیز کر دے۔ اس روشی کی مدد سے بیا کی ۔ اس اصول پر نیوش نے ایک دور بین تیار کی ۔ اس اور بین تیار کی ۔ اس روشی کو بھی تیز کر دے۔ اس روشی کی مدد سے بیا دور بین تیار کی ۔ اس روشی کو ایک دور بین تیار کی ۔ جس میں جیکیا خصفے پر ستاروں کی روشی پڑتی تھی۔ اس روشی کو دور بین تیار کی دور بین کی مدد سے دیکھا جائے تو ایسے ستار سے دور بین کے معمولی شیشوں کی مدد سے دیکھا جائے تو ایسے ستار سے کھی نظر آپ نے تی تھی۔ اس روشی کو دور بین کے معمولی شیشوں کی مدد سے دیکھا جائے تو ایسے ستار سے کھی نظر آپ نے تی تی سیار سے نظر نہیں آپ تر تھی

ری مجمی نظر آنے لکتے ہیں جو عام دور بینوں سے نظر نہیں آتے ہے۔ کی آج کل ستار دل کو دیکھنے کے لیے جو دور بینیں استعال کی دور بین ہیں۔ دہ نیوٹن کی بنائی ہوئی دور بین ہی کے اصول پر کام کرتی

ہیں۔ اس دور بین کی ایجاد سے نیوٹن کی شہرت بڑھ گئے۔ دوسرے کی سائنس دان بھی اس کی تحقیقات میں دل جسی لینے لگے۔ نیوٹن کی کی سائنسی خدمات کے اعتراف کے طور پر 5767ء میں اسے کی انگلتان کی رائل سوسائلی کا فیاو منتخب کیا گیا۔

نیٹن اب این ملک کا ایک متاز سائنس دان سمجھا جانے لگا اس کی شہرت تمام بورب میں بھیل پیکی تھی لیکن اس کی مالی حالت اب کی شہرت تمام بورب میں بھیل پیکی تھی لیکن اس کی مائنسی تحقیقات کے متعلق اب بھی بھی اجھی نہ تھی۔ اس نے اپنی سائنسی تحقیقات کے متعلق ایک کمار کھی لیکن اس کے پاس اتنا رو پیڈید تھا کہ وہ اسے شاکع ایک کرا سکتا۔ نیوٹن کے بعض دوستوں نے اس کی مدد کی اور 1685ء میں یہ کہا بہ شاکع ہوگئی۔

ہے 1692ء میں نیوٹن سخت بیار ہو گیا آور دو سال تک بیار رہا۔
نیوٹن کے دوستوں کو یہ خیال بیدا ہوا کہ اس کے لیے کوئی ایس ملازمت بلاش کی جائے جس کے دریاعے وہ آرام سے زندگی گزار سکے۔ جب نیوٹن تندرست ہو گیا تو 1695ء میں اسے انگستان کی شابی تکعال کا وارڈن مقرر کردیا گیا۔ نیوٹن نے تکال میں بڑی محنت اورخوبی ہے ایے فرائفن انجام ویے۔ جارسال بعدا سے ترتی وے کرنگال کا ماسٹر بنا دیا گیا جو تکسال کا سب سے بڑا عبدہ تھا۔

برطانوی قوم نے نیوٹن کا خدمات پر اسے برائے برنے اعزاز دینے 1689ء میں اسے بو نیورسٹی کی طرف سے پارلیمنٹ کاممبر چنا گیا۔1705ء میں ملکہ نے کیمبرج کادورہ کیا اور نیوٹن کو سر (نائمٹ) کا خطاب دیا۔

ای زمانے میں نیوٹن کو رائل سوسائٹ کا صدر منتخب کر لیا گیا۔
سیاعزاز اسے مرتے دم تک حاصل رہا۔ تکسال کا ماسٹر اور پارلیمنٹ
کا ممبر مقرر ہونے کے بعد نیوٹن سائنسی تحقیقات جاری نہ رکھ سکا۔
لیکن رائل سوسائٹ کے صدر کی حیثیت سے وہ سائنس کے معاملات
میں برابر دل چھی لیتا رہا۔

20 مارے 1727ء کو نیوٹن گردے کی بیاری سے انتقال کر گیا۔
اسے انگلستان کے شاہی قبرستان ویسٹ منسٹر لیے میں فن کیا گیا۔
سیقی اس غریب کسان کے بیجے کی کہائی جسے بارہ سال تک اسکول میں داخل ہونے کا موقع بھی نہ ملا تھا۔ اس نے اپنی قوم اور کی کوشش سے شہرت اور عزت حاصل کی اور اپنی تحقیقات سے اپنی قوم اور کی تمام ونیا کو ایسے فائدے بہنیا ہے جنہیں انسان بھی جھلا نہ سکے گا۔ کی گھام ونیا کو ایسے فائدے بہنیا ہے جنہیں انسان بھی جھلا نہ سکے گا۔

·2015 / 20 C

S. S. S. S.



کی دلیل ہے۔جفنور اکرمؓ نے فرمایا: '' جس گھر میں بھجور نہ ہو وہ گھر والے بھوکے ہیں۔'' محمور کے درخت کو اکثر نداہب میں مقدس مانا جاتا ہے۔ مندو اے درگاہ بوجا میں استعال کرنے بھے۔ عیسائیوں میں Palm Sunday تہوار بھی مجوز پر منایا جاتا ہے۔

الجيل وتوريت مين بين بين التوتم يهليدن خوش نما درختول كي كيل اور تھجور کی ڈالیاں اور گھنے درختوں کی شاخیس اور بید مجنوں لینا اور تم خداوندا \_ پنے خدا کے آگے سات دان تک خوشی مناؤ یا (صار 32:04) · . توریت اور انجیل میں تھجور کا ذکر 84 مقامات بڑآیا۔

تصحبور رُنیا بیس کھایا جانے والا سب سے اہم کھل ہے۔ سے انے ذائع اور اقسام کی بنا پر وُنیا بھر میں مقبول ہونے کے ساتھ ساتھ اکثر ممالک میں کاشت کیا جاتا ہے۔ مجور عراق، سعودی عرب اور شالی افریقہ سے لے کر مغربی مراکش تک ایک اروایق فصل سے طور بر کاشت کی جاتی ہے۔ قرآن پاک میں بارہا اس کا ذكر ہے۔ اكثر اسلامي ممالك بيس تھجور اور دہي يا دود مدكو افطاركو بنیادی جزوسمجھا جاتا ہے۔ عیسائیوں اور میودیوں میں بھی تھجور کا کافی اہمیت حاصل ہے۔

مشرق وسطی میں ہزاروں برس سے تھجور کو بنیادی غذا کی حیثیت

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

محجور کے بارے بین قرآن پاک میں ارشاد ہے۔ ترجمہ: "جم نے اس (یانی کے ذریعے) تمہارے کے تھجوروں اور انگوروں کے باغات أگائے۔ ان من تمہارے لیے بہت سے کھل ہیں اور انہی میں ہے تم کھاتے ہو " (الموسون 19:23) رسول اكرم نے فرمایا: ووجس گھر میں تھجور ہو، اس گھر والے کہی بھو کے ندر ہیں گئے۔'' حضرت جاہر بن عبداللہ اے روایت ہے کدرات کا کھانا ہرگز

نه جھوڑو خواہ ایک مٹھی تھجور ہی اکھا لو، کیوں کہ رات کا کھانا چھوڑ نے سے بواھایا طاری ہو جاتا ہے۔ نسائی شریف میں ہے، رسول كريم نے فرمايا: " جے كھجور ميسر ہو وہ اس سے روزہ افظار كرے، جنے ند ملے وہ ياني ہے كھول لے۔" اس كى ايك وجہ سير بھی ہے کہ دن بھر کے فاقہ کے بعد توانائی کم ہو جاتی ہے، اس لیے افطاری الی چیز ہے ہو جو جلد ہضم ہو جائے اور طاقت بھی دے۔ حضرت عائشه صدیقة فرماتی میں کہ آپ کی سب سے زیادہ ببنديده تمجور عجوه تقى \_ ابن حبان بخارى شريف ج 2 ص 918 بيس وارد ر ہے، حضرت عامر بن سعد اسے والدے نقل کرتے ہیں کہ جو محض و صبح سات بجوہ تھور کھائے گا، اس دن اے کسی جادویا زہر کا اثر نہ و ہوگا۔ تھجور آنے برآپ کومسرت ہوتی تھی جواس کے محبوب ہونے

-2015/3

کجور کے بیجوں کو صابن اور کا میکس میں جسی استعال کیا گا جاتا ہے۔ شالی افریقہ میں کمجور کے پتول سے جیونبڑے بنائے گا جاتے ہیں۔ کمجور کے سو کھے ہے چیٹری یا جھاڑ و بنانے اور ابید ہمن کی خطور پر جلانے کے کام بھی آتے ہیں۔ ان کا ریشہ ری ، خام کیڑا اور بڑے ہیں بنانے میں بھی استعال ہوتا ہے۔ کمجور کی لکڑی پلوں اور پانی کے نالوں کی تغیر میں بھی استعال ہوتی ہے۔ مثان میں اس درخت کا ہر ایک حصہ ری ، فوکریاں ، شکاری کشتیاں اور موای ہیں بانے میں استعال ہوتا ہے۔ مرہم ، دوا ، شربت اور دوا ی ہیں استعال کے کی خراش ، ٹرکر یہ نوار اور بہت مفید ناہت ہوتا ہے۔ کمجور کے بہت مفید ناہت کی ماتوں میں ڈائریا نور کی دوائی دوائی میں ہوتا ہے۔ کمجور کے بہت میں کام آتی ہیں۔ استعال ہوتا ہے۔ اس کی خرائی دانت کے درد کے علاج میں کام آتی ہیں۔

1- تھجور کے ساتھ کھیرا کھانے سے جسم توانا اور مضبوط ہوتا ہے۔

2- تھجور كونمبار منه كھنانا جانہيے۔

تھجور کھانے کے فوائد اور احتیاطیں:

3- کھجور عمر میں اضافے کے ساتھ نظر کی کم زوری کو بردی حد تک بوری برق ہے۔

4- قبض کی شکایت ہوتو تھجور کو ایک گلاس یا نی بیس رات بھر بہتگو دیں اور صبح شربت بنا کر پی لیس۔

5- مجور کے ساتھ منفی یا مشمش نہیں کھانی جا ہے۔

6- نیم پخته تھجور کوپرانی تھجور کے ساتھ ملا کرنہ کھا کیں۔

7- ایک وقت میں 7 یا 8 دانے کھائیں بشرطیکہ مریض حال ہی میں بیاری سے ندائھا ہو۔

8- جس كى أنكليس دُكھتى ہوں وہ تھجور بند كھا كيں۔

9- کھجور کے ساتھ تر بوز کھانے سے تر بوز کی شخنڈک سے کھجور کی گری دُور ہو جاتی ہے۔

10- دیلے پتلے لوگ تھجور کے ساتھ کھیرے کھا ئیں تو بہت جلد فر بہ ہو جائیں گے۔

ان کی معدہ کی سوزش اور اسبال میں معدہ کی سوزش اور اسبال میں مغید ہے۔ مغید ہے۔ مغید ہے۔ مغید ہے۔

کا حاسل ہے۔ مشرق وسطیٰ میں تھجور کی کاشت کا آغاز فلین فارس سے دو اور میسو پوٹامیہ (موجودہ عراق) سے لے کر قبل از تاریخ کے مصر میں قدیم وقتوں ہے اس کی کاشت ہو رہی ہے۔ آج مصر دُنیا بھر میں سب سے زیادہ تھجور پیدا کرنے والا ملک ہے۔ مشرقی عرب میں میں سب سے زیادہ تھجور پیدا کرنے والا ملک ہے۔ مشرقی عرب میں مصر کو ایس کے شواہد بھی ملے ہیں۔

محجور کے بودے کو کاشت کے سات سال بعد پھل لگنا شروع ہو جاتا ہے اور دس برس تک وہ ہر موسم میں 80 سے 120 کلو تک نیجل دے سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی کاشت کا آغاز شالی فیل دے سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی کاشت کا آغاز شالی افریقہ کے صحرائی نخلتانوں اور غالبًا جنوب مغربی ایشیا میں ہوا۔

محجور کا بھل بینوی شکل کا ہوتا ہے جس کی لمبائی تین سے سات سنٹی میٹر ہوتی ہے جب کہ اس کا قطر 2 سے 3 سینٹی میٹر ہوتی ہے جب کہ اس کا قطر 2 سے 3 سینٹی میٹر ہوتا ہے۔ بیاس ہوسکتا ہے۔ بیاس محجور میں 2.25 سینٹی میٹر لمبا نے ہوتا ہے۔ بیاس ہوسکتا ہے۔ بیاس فیصد سے زائد بھجوروں کی کاشت پیل دار بودوں ہے پوند کاری فیصد سے زائد بھجوروں کی کاشت پیل دار بودوں ہے پوند کاری اس کر لگایا گیا بودائ کر کے حاصل کی جاتی ہے۔ پوند کاری یا تراش کر لگایا گیا بودائ کے سے لگائے گئے بودے کی نسبت دو تین برس پہلے بار آور ہو جاتا ہے۔ بھور چار مراحل میں بگی بھور ادر ہے۔ بھور چار مراحل میں بگی بھور ادر دعتہ بھور کے علاوہ الرحب (نرم کی ہوئی)، تمر (پکنے کے بعد دعوب میں سکھائی ہوئی)۔ غذائیت کے لحاظ سے سوگرام تازہ بھور میں دعوب میں سکھائی ہوئی)۔ غذائیت کے لحاظ سے سوگرام تازہ بھور میں دعوب میں موتی ہوئی۔ بود بھی وہ ختک نہیں ہوتی، اگر چہ اس ازجی حاصل ہوتی ہے۔ بول کہ بھور میں یائی کی بچھ مقدار موجود بھی ہوتی ہو جاتا ہے۔ بول من میں دنامن می ضائع ہو جاتا ہے۔

کھبور عام طور پر ای شکل میں کھائی جاتی ہے جب کہ اکثر اوقات اس کا نئے نکال کر اس میں بادام، مالئے کی ٹانی، لیموں کا چھلکا یا بان ڈال دیا جاتا ہے۔ کھبور کو کاٹ کر یا چیں کر مختلف ڈاکھہ دار کھانوں میں بھی ڈالا جاتا ہے۔ بعض ممالک میں کھبور کے تازہ پتے کھانوں میں بھی ڈالا جاتا ہے۔ بعض ممالک میں کھبور کے تازہ پتے ہوئے نکا کر سبزی کے طور پر کھائے بھی جاتے ہیں۔ اس کے پیے ہوئے نئے آئے میں ملا کر قبط سالی کے دنوں میں روٹی بھی بنائی جاتی ہے۔ دنوں میں روٹی بھی بنائی جاتی ہے۔ دنوں میں سائی جاتی ہے۔ دنوں میں کھبوروں کو پام شوگر (گڑی ایک دنوں میں کہبوروں کو بام شوگر (گڑی ایک دنوں میں بنانے کے لیے استعال کیا جاتا ہے اور بعض ممالک اسے دی انکمل والے مشروبات میں بھی استعال کر رہے ہیں۔

2015/1 22

Section



یہ چیزیں خاکے میں چھیں ہوئی ہیں۔آپان چیزوں کوتلاش کیجے اور شاباش کیجے۔



8888

المنافق کو کس طوح بوش کونا چاہیے: برش ڈینل ہیلتے فاؤنڈیش نے جا دائتوں کو مناسب طریقے ہے ہرش کرنے کے سلسلے میں مشورہ ویا ہے کہ برش کے سرے کو جا دائتوں پررکھ کر اس کے ریشوں کو مسوڑھے کی لائن کے ساتھ 45 ڈگری زاویے ہے ترجیحا کی دائتوں پررکھ کر اس کے بعد برش کو جھوٹے گول وائروں کی صورت میں حرکت دیں۔ بیرحکت ہر وانت کی شرونی سطح پر بھی اوپر اور پنجے اس طرح دانت کی ہرونی سطح پر بھی اوپر اور پنجے اس طرح برش کریں کہ ریشے مسوڑھوں کے ساتھ تر جھے رہیں۔ یہی طریقہ کار اپنے تمام وانتوں کی اندرونی سطحوں کی صفائی کے لیے بھی اختیار کریں۔ چبانے والے دانتوں کی اوپری سطحوں کو برش کرنے پر خاص توجہ دیں۔ سامنے کے دانتوں کی اندرونی سطحوں کو صاف کرنے کے برش کرنے پر خاص توجہ دیں۔ سامنے کے دانتوں کی اندرونی سطحوں کو صاف کرنے کے برش کرنے برش کو عودت میں برش کرتے ویں۔ وائتوں کی جودت میں حرکت ویں۔ وائتوں کو برش کرنے کے بعد اس برش کے ریستے کو زبان کی سطح پر بھی

ත් ත් ත් ත්



ر گڑیں ۔ اس طرح مند جراتیم ہے زیادہ صاف ہو جائے گا اور تمانس خوش گوار رہے گی۔

براش و ینتل ایسوی ایش ایسے تو تھ برش استعال کرنے کی سفارش کرتی ہے جن کے سرے چھوٹے ہوں تا کہ وہ کونے کھدروں تک بی سکے۔ زیادہ تر اوگوں کو میڈیم یا سافٹ ٹو تھ برش منتب کرنے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ دانتوں کے امراض کے ماہرین بہی تاکید کرتے ہیں کہ برش کو اہریت کی جائے اس کے دینتوں کو گول دائرے کی صورت میں دانتوں پر گھمانا چاہیے اور منہ کے بیکھلے جھے تک برش کو اللہ جاتا جا ہیے جہاں جرائیم جمع ہو سکتے ہیں۔ دانتوں کو روزانہ دن میں دو فرتبہ کم از کم دو منٹ تک صاف کرنا چاہیے۔ ٹو تھ بیسٹ میں فاورائیڈ شامل جونا جا ہے اور اس کی مقدار 1350 ہوئی چاہیے۔ مشہور و معروف برانڈز کے ٹوتھ بیسٹ میں جموم فلورائیڈ کی اتن مقدار شامل ہوتی ہوئے و برش استعمال کرتا جا ہے۔ مضبور و معروف برانڈز کے ٹوتھ بیسٹ میں جموم فلورائیڈ کی اتن مقدار شامل ہوتی ہے۔ ہر وہ تین ماہ بعد نیا ٹوتھ برش استعمال کرتا جا ہے۔ مخصوص دھاگے کی ندو سے دانتوں رہے درمیان فلاسٹک بھی بہت ضروری ہے تاکہ ان میں جینے ہوئے غذائی ذرات اور میل کچیل نکل سکے جوصرف برش کرنے سے ٹیمن فکلتے۔

| بڑل کے ماتھ کی پہاں کرہ شروری ہے۔ آخری ہاری 10 روبر 2015ء ہے۔  نام:  د ماغ گزاک مقام:  مقام:  موبائل تبر:     | : بل سے ساتھ کھیں جہاں کری شرور فی ہے۔ آخری تاون آوا دو ہر 2015 ہے۔  نام:  نام:  مکمل بیتا:  موبائل نمبر:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| میری زندگی کے مقاصد<br>کوپن پُر کا اور پاسپورٹ سائز تھی تھور بھیجا ضروری ہے۔<br>نامشماصد<br>مقاصدموبائل نمبر: | تومبر لا وضوع موراراتبان مراراتبان |

SECTION .

·2015/-:/

8888



رومينيه اشرف به ويلي لكها یں دوکر بن کر فرنان کا مفت ناہج کروں کی ۔



على غيش أكر حامور ين دُاكْرُ بن كراييِّة ملك كانام روش كرول كا-



تاسم شاد، ملك بانس ملك عالمكيرة حنب الا تور میں آ ری اضر بن کر ملک کی



اليزا قيسره داء اينذي عن بول اوكر ياكنيت الال كي الدر ملک کی جدیشت کروں





رائيم سائان بتملم <mark>میں اٹکٹ</mark>و این کوفر بیون کا مزان کے وال کی ۔



لحمدا حسانء فاتهور یں آدتی بن کر نکلہ کی خدمت كرون كا\_



حظله عمران ولا مور ين داكر الأكروكي البيابيت كي مدمت كرول كا\_

كشنب طائره لا مور

مرمدول كى حفاظت كروى كى-



مبذحسن البحكر يمن وأكثر إن كرغرييال كأ مقت عال محرال كا اور ملك وتوم كي فدمت كراليا گايه



محرابراتيم الملالا ين داكر بن كرغريبول كا علاج مم فیس لے کر کرول گا۔



مومند شتراده راول ينذى میں آری آفیسر بنوں گی۔



فينسل تصوره جهاول يور میں ارن میں جاؤں گا اور البشت أردى كو زاح \_كران كا-



معاومة صالح ارحيم يارخالنا ين ساست دان وول گا



نمره قاطمية راول پنڈي یں بڑی ہوکر ڈاکٹر بنوں گی۔

فتمة حدرتهوالي منساوكون كي تدمت كرون الي

سيرجمه نتان وكوجرانواله میں فوجی بن کر ملک و ترم کی خدمت كرتا جا إننا جول ا



عون على و لا جور یں ڈاکڑ بن کر ملک وقوم کے لے فرکا احث: وں کا۔





(كشف طاهر، لا بعير)

سادگی د مکھے میں کیا جا ہتا ہوں۔''

#### عقيدت قرآن

والد کے عقیدت مندول میں ایک ججازی عرب بھی سے جو بھی ان کھارا آتے اور انہیں قرآن مجید بڑھا ہے۔ وہ بے حد خوش الحان سے پچھ عرصہ کے لیے قرآن مجید بڑھا ہے۔ وہ بے حد خوش الحان سے دوالد جب بھی ان سے قرآن مجید سنتے، مجھے بلوا سیجے اور اپنے بار انہوں نے سورة مزل کی تلاوت کی تو آپ بار انہوں نے سورة مزل کی تلاوت کی تو آپ ان ان اووک سے تر ہوگیا۔ جب وہ ختم کر نچکے تو آپ نے سراکھا کر میری طرف دیکھا اور مرتعش کہے میں بولے: "جہیں سالی فران پڑھنا جا ہے۔" ای طرح مجھے ایک بار مسدس حالی پڑھنے کو کہا اور خاص طور پر وہ بند سسہ جب قریب بیٹھے ہوئے میاں کھشفیج نے دہرایا: "وہ نہوں میں رحت النب یا نے والا"

تو آپ سنتے ہی آبدیدہ ہو گئے۔ میں نے انہیں والدہ کی موت پر آنسو بہاتے نہ دیکھا تھا گر قرآن مجید سنتے وقت یا اینا کوئی شعر پڑھتے وقت یا رسول اللہ کا اسم مبارک کسی کی نوک زبان پرآتے ہی ان کی آئھیں مجرآیا کرتیں۔ (از ڈاکٹر جنس جاویدا قبال فرزندا قبال )

### دعا کے بارے میں ہدایات

ا دعا كرنے سے پہلے آپ ير درود بھيجنا جا ہے۔

ا وعاكرنے كے بعد آمين كمنا جا ہے۔

اور کے دعا کرنا اور بعد میں ہاتھوں کومنہ پر پھیرنا۔

الم وعاكر كے اس كى قوليت كے ليے جلد بازى ندكرنا۔

ا دعا کرنے والے کا حرام آمدنی سے پر بیز کرنا۔

🖈 یقین رکھنا کہ دعا کسی بھی صورت میں ضرور قبول ہوگی۔

🖈 امن و عافیت کے دنوں میں بکثرت دعا کرنا۔

العدارات وعاكرتا .. (عبدار الحن راول بندى)

اقوال زرين

م جواستادى مختيل نبيس جميلتاه است لوگول كى ختيل جميلنا پرتى جيل

حميه باری تعانی

صبا کی چیئر خانی میں چھیا ہے وہ چشموں کی روانی میں چھیا ہے گل تازہ میں ہے خوشبو کی صورت چھیا ہے وہ رنگ و ہو کی صورت وہ خالق اور مالک ہے جہاں کا وہ سانع ہے جن و آسان کا وہ صانع ہے جن و آسان کا وہ خالق ہے جن و بشر کا وہ خالق ہے چین و بشر کا وہ خالق ہے بیقینا بحر و بر کا وہ خالق ہے تو چلیں شمنڈی ہوائیں وہ خالق ہے تو چلیں شمنڈی ہوائیں وہ خالم ہوائیں وہ خالم اور باطن جانتا ہے وہ خالم اور باطن جانتا ہے وہ بر ذی نشس کو پیچانتا ہے گلوں کو تازگی دیتا وہی ہے گھر کو روشنی دیتا وہی ہے گھر کو روشنی دیتا وہی ہے قبر کو روشنی دیتا وہی ہے

(رياش حسين قمر، مثلاً ويم)

#### غرور وتكبر

ظیفہ منصور عبای کی ناک پر ایک کھی بار بار بیٹھی۔ وہ بار بار بٹاتے۔ آخر جھنجھلا کر کہنے گئے۔ ''اللہ نے اس ذلیل کھی کو کیوں بٹاتے۔ آخر جھنجھلا کر کہنے گئے۔ ''اللہ نے اس ذلیل کھی کو کیوں بیدا کیا۔'' ایک عالم باعمل شخ ابن سلمان باس بیٹھے تھے بول بیدا کیا۔'' (باز، حذیف، بباول بور) اُٹھے۔ '' (باز، حذیف، بباول بور)

#### انتہا

سمسی نے علامہ اقبال سے پوچھا۔ "عقل کی انتہا کیا ہے؟" جواب طا۔ "حیرت " کی انتہا کیا ہے؟" جواب طا۔ "حضق یا" مختق کی انتہا کیا ہے۔ "حیرت کی انتہا ہے۔ اس استحق کی انتہا کیا ہے؟" فرمایا۔ "عشق لا انتہا ہے۔ اس کی کوئی انتہا نہیں ۔" سوال کرنے والے نے کہا۔ " لیکن آپ نے تو ککھا ہے۔" تیرے عشق کی انتہا جا ہتا ہوں۔" آپ نے مسکرا کر کھا ہے۔" تیرے عشق کی انتہا جا ہتا ہوں۔" آپ نے مسکرا کر کہا۔ دوسرے مصرعے ہیں اپنی غلطی کا اعتراف بھی کیا کہ" میری

Section

وه جھی حکمران تھے

. مصروشام کا حکمران نورالدین زنگی اتنا برا انسان تھا کہ صلاح الدين ايوبي مين اس كرواركا ايك يرتو يايا جاتا ہے۔ صلاح الدين ايوني نے اينے كرداز اور شخصيت كى تغيير نور الدين زنگى ہى كى صحبت اور سریرستی میں کی اور ای کے نقش قدم پر چلنے کو اپنے لیے وجدُ افتخار جانا۔ نور الدين رَكَّى شامى خزائے سے اينے ليے أيك يبيه بهي نه ليتا تفاله اس كي گزراوقات مال غنيمت يا البيخ تمني كام كي اجرت یر ہوتی محسی۔ گھر میں تنگی برش رہتی، جس کی وجہ سے بیوی اس سے تنگ آ چکی تھی۔ ایک دن اس نے شوہر سے کہا۔ "مصراور شام کا علاقد تمہارے زیرتلیں ہے اور تمہارے گھر کا مدعالم ہے کہ اس میں آ سودگی کا نام ونشان تک تبیں ملتا۔''

أورالدين في حمل سے جواب ديا۔ "جيم أخزار عوام كا ہے اور بینے اس کی چوکیداری برمتعین کیا گیا ہے۔ کیا تم جا ہتی ہواک میں تمباری خوش اور گھر کی آسورگی کے لیے خیانت اور بدویانی کر کے اپنے لیے جہم میں ٹھکا نا بنا اول؟''

وی نے شرمندہ ہو کر منہ بھیرلیا اور دیر تک ندامت سے آنسو (كظيمه زبره، لاجور) بباتی رہی۔

کھانے کو اس رہا ہے جو کھانا فراب ہے اس واسطے تو حال جمہارا خراب ہے كہتے ہيں جب كوالے سے " بتلا ہے دورد كيول" كبتا ہے ہم سے "و جينس كا جارہ خراب ہے" کرنے لگا علاج مرا جب سے ڈاکٹر پیلے کے میرا حال زیادہ خراب ہے اييا کوئی نبيس جو کھے ميں ہوں خود خراب ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ زمانہ فراب ہے ہر چند حال ہی میں بنایا عمیا ہے وہ چر جمی ہارے گاؤں کا رستہ خراب ہے دو ایک ہی مشین کے پُرزے نہیں خراب اب تو ناز آاے کا آوا خراب ہے (فنتینج الله اختر ، واو کینپ)

🕸 زندگی ایک ایسا امتحان ہے جس کی کوئی تاریخ مقرر نہیں ہے۔ 🏠 ہے دوست کا سماتھ مت مجھوڑ و، خواہ وہ منہیں مجھوڑ جائے۔ ا جو دوسرول کا جگا تمہارے ساتھ کرتا ہے، یقینا وہ آپ کا نگل دوسرول سے کرتا ہوگا۔

اللہ خاموتی سب ہے آسان کام اور سب سے فائدہ مند ہے۔

(حافظه مهدمية منف، درمية باو)

عنقل وحكمت

عقل و پھمت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے:

🖈 نظریجی رکھنا۔

الله زبان کو بے محل نہ کھولنا۔

الم جلال بغذا كمانا

الله الله الله

Saciasias.

الم عبد يورا كرنا-

🖈 مهمان کی عزت کرنا۔

🖈 بروی کی مدد کرنا۔

ك جس بات سے فائيدہ شہور اے ترك كردينا۔ (خولد منيا ورلا ہور)

🖈 روز محشر منلے جو مقدمہ پیش ہوگا، وہ دور وی مول کے۔ 🖈 مال باپ کی دعا کمیں اور ہمیشہ کھواوں کی طرح مہکتے رہو گے۔

الم سيائي كا مقابله ونياكي كوئي طاقت سيس كرعتي-

🕁 جس چیز کی ضرورت نہیں ، اس کی جستجو مت کرو۔

🏤 مھوکر تکنے ہے پہلے جو ہوشیار ہوجائے، وہ کام یاب ہے۔ (ميمونه، ذرية اساعيل خان)

زنده رُود

زندہ رُود (وریا) مركزى ايران كا ايك اہم دريا ہے جو اصفهان ے 90 میل مغراب سے لکانا ہے اور شہر سے گزرتا ہوا 300 میل تك بہتا چلا گيا ہے۔ يزد ہے مغرب كى طرف 75 ميل تك دلدكى علاقه ہے۔" جاوید نام" من اقبال نے اسے لیے جو کروار تجویز کیا، اس كا نام "زنده رُود" ركها، ليني اس سے دُنيا تاب و توانائي خاصل كرتى ہے۔ جيسے زيدہ رُود ہے زمينيں پھلتى پيولتى بيں اور زندگى كے ناور جو ہرول میں اضافے کا موجت بنی میں۔ (احور کامران، لا بور)

# والما المحال Elite Bither July

5 3 July 19 6 FE

میرای ٹک کاڈائر بکٹ اور رژیوم ایبل لنک 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور انجھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گت کی مکمل ریخ ﴿ ہر کتاب کاالگ سیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں 💝

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کِک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری گئلس، گنگس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں سے مارے اور سے کو سے سائٹ کالناک و بیر شمنعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety





#### مولسين انوا كيك

دو کھانے کے سی كوكو يا وُوْر: وخلا أتس كريم: انیک پیکٹ

ایک سومیاس گرام . انذے: يان عدد آ وها کلو ایک مو بچاس گرام ایکیٹ بار:

براۇن شۇڭر: ا کمه سویجاس کرام تعن کھائے کے جیج حاكليث سوس:

#### تركيب:

أجزاءه

ایک پیالے میں شخص اور براؤن شوگر کوالچھی طرح سات منٹ تک بیٹ کرلیں۔ مجتراس میں ایک ایک کر کے انڈیے ذال کر بیٹ کرتے جا تمیں۔ پھر ایں میں کوکو یاؤڈراور جاکلیٹ سوس ڈال کراچی طرح مس کر لیں۔ اب اس میں میدہ ڈال کرمکس کر لیں۔ اس کے بعد کیس میں حاکلیٹ بار اور انڈول والے مسیمرکو ڈال کر اورن میں ایک سوچیں ڈگری سنٹی کرٹیر پروس سنٹ کے لیے بیک کرلیں۔ بھرونیا آئس کریم اور چری سے گارٹس کر کے سرد کریں۔

#### نوبیک چاکلیٹ کیک

والجستوبسكت ، أيك سودل كرام.

تمن سؤكرام (كدوكش كي دولي) محمن العلى النس كفيسند مكان الكياش

بيس جاكليث:

اجزاء:

لوف ٹن کو بٹر پیر کے ساتھ لائن کر لیں۔ بلین جا کلیٹ کو مائیکرو دیو میں ایک منٹ کے لیے بچھلائیں اور اسے بھن میں شامل کر کے مکس کریں، یباں تک كدوه بكا جائے۔ مجتراس من كندينسد ملك وال كرمكس كريں۔اب اس مكبچركا أيك جوتعائی جدمیں پر وال كر وائجسٹو بسكٹ من سے تصور ہے بسكٹ واليں۔ مجرودبارہ حاکلیٹ کا مکسیر ڈال کر باقی بچے سکنس ڈال ویں۔اب اس پر حاکلیٹ کا مکسیر ڈال کر بلاسٹک لپیٹ ویں اور دو محفظے کے لیے فرج میں سیٹ ہونے ویں۔ آخر میں اس کے نکزے کاٹ کر سروکریں۔

#### هاکلیت سونی رول

75 كرام كاسرشوكر: 50 گرام ميدوال

كدوكش ماكليث: كارش كے ليے

125 كرام

تتمن عدو

اجزاء:

میں۔ ایک بڑے پیالے کو ایلتے ہوئے پانی پر کیس۔ اس میں 3 عدد اندے اور 75 گرام کامز شوگر ڈال کر 5 سے 10 منٹ تک اچھی طرح مکس کرتے ہیں بڑے بیائے تو جو لیے سے بٹالیں۔اس میں 50 گرام میدہ اور 25 گرام کوکو یاؤڈر ڈال کر فولڈ کریں۔اب اس آمیزے کوایک گریس کے اور بٹر ہیر گئے بیکٹ ٹن میں ڈال دیں۔ مجر 200 ڈکری سنٹی گریڈ پر 10 منٹ بیک کرلیں۔ مجراسے کس کیزے سے ڈھک کر رکھ دیں اور شنڈا ہونے ربیرے بھر بیکنگ ٹن سے نکال کر اس بر تھوڑا سا کوکو یاؤڈر جھڑک ویں۔ بٹر بیپر کوبھی آسید سے نکال ویں۔ فلنگ کے لیے ایک پیالے میں 75 کرام ہیں۔ ہر بیٹ ن سے ناں مرس پر بیٹ ہو ہائے تو اس میں تحوزی تحوزی تحوزی کر کے 125 گرام آئنگ شوکر شامل کر دیں۔ اب اس فلنگ کو استیج پر پھیلا ویں۔اباے ایک کریس پروف بیپر کے ساتھ نولڈ کر کے فرج میں رکھ دیں۔ جم جائے تو کدوکش چاکلیٹ چیز کیس اور کریم سے گارنش کر لیں۔ ·2015/// (19.08

W 25

تھا کہ حسین جھے ہے ہوار میں حسین سے ہوں۔ یزید کی فوج ہے لئے استے ہوں۔ یزید کی فوج ہے لئے آپ کا مزار عراق کے شہر کر بلا میں ہے۔ یزیدی فوج کے ایک جنگجو شمر نے آپ کا سر مبارک میارک حالت نماز میں قلم کیا۔ آپ کے خاندان نے بھوک بیاس برداشت حالت نماز میں قلم کیا۔ آپ کے خاندان نے بھوک بیاس برداشت

حالت کمار کی ہم گیا۔ آپ نے عائدار کی کیکن ظالم کے سامنے سر منہ جھکایا۔

آئ آئی کا روضہ آپ کی شہادت کے مقام پر قائم ہے۔ مخار ابن ابوعبیدہ تقفی نے مب کے ساتھ روضہ حسین پر گنبد اور وو داخلی درداز ہے تغییر کروائے۔ روضہ کے پائ وسطی مینار ہے جس پر سونے کا بیترا چڑھا ہے، جب کہ گئبد پر سونے و جاندی کا کام ہوا ہے۔ ہر سال لاکھوں مسلمان روضہ امام حسین پر حاضری دیتے ہیں۔اب اس روضہ کے کئی داخلی دروازے ہیں۔

#### يولينذ كالرجم

بولینڈ مشرتی بورپ کا ملک ہے جس کا دارالحکومت "وارسا" (Warsa) ہے۔ یہ ملک کئی پڑوی ممالک کے زیر اثر رہنے کے بعد موجودہ ریاست کی شکل میں 11 نومبر 1918ء کو دُنیا کے نقشے



پر اُجرا۔ اس ملک کے پرچم میں دو برابر چوڑائی والی پٹیال ہیں۔ اوپر والی دھاری کا رنگ سفید اور پنی وھاری کا رنگ سرخ ہے۔ ب



## حضرت امام حسين

حضرت امام حسین نواستدرسول النام بین - آپ کے والد کا ا نام "علی" اور مان کا نام "فاطمة الزاهرة" ہے - آپ ، حضرت امام



حسن اور حضرت زینب و حضرت عباس علمدار کے بھائی ہیں۔ آپ ا 8 اور 4 شعبان کے درمیان 4 س ہجری برطابق 8 یا 10 جنوری 626ء کو مدینہ میں پیدا ہوئے، جب کہ آپ کی شہادت 10 محرم الحرام 61 س ہجری برطابق 10 اکتوبر 680ء کو ہوئی۔ آپ دنیا کی واحد ہستی ہیں جن کی شہادت کا دن پوری دُنیا میں منایا جاتا

وونول رنگ ہولینڈ کے توی رنگ بھی ہیں۔ کم اگست 1919ء کو باضابطه طور پرموجود ہ جینڈے کا استعال شروع ہوا۔ 1931 ، میں سفید و سرخ رنگ کو تومی رنگ کا درجه ملا۔2004ء ہے ہر سال 2 مئ كو"Flag Day" منايا جاتا ہے۔ ول چمپ امريہ ہے ك انڈونیشیا اور مناکو(Monaco) ، ان دونوں ممالک کے جہنڈے بھی سرخ وسفید دھاریاں رکھتے ہیں۔ فرق سے کہ ان ممالک کے جینٹروں میں سرخ دھاری اوپر کی طرف ہے۔

### حاماني کھل

طانی مجل (Persimmon) کا سائنسی نام "Diospyros" ہے جس کی متعدد انواع (Species) ہیں، جن میں الان Diospyras Kaki" سب سے زیادہ کھائی جانے والی قسم ہے۔ موسم خزال میں یہ چیل نارکیٹ میں آ جاتا ہے۔ یہ مچل جایان، چین برما اور شالی بھارت کے درختوں کا ہے۔ اس کا خاندان"Ebenaceae" ہے۔ کیل کا رنگ ایکا پیلا ناریکی یا



سرخ مائل تاریکی ہوتا ہے۔ جوقط (Diameter) میں 1.5 سینٹی میٹر ہے 9 سٹنی میٹر (0.5 ہے 4 ایج) کے ہوتے ہیں۔ کپل يكنے ہے يہلے لكن ياكر وا ذا كفته ركھتا ہے۔ يكا ہوا كھل شيريں و گلوكوز سے پُر ہوتا ہے۔ اس میں بروٹینز کم جوتی بیں۔ وٹامن اے، لی، ی، ای اور ونامن کے (K) یائے جاتے ہیں۔ یہ پیل عالمیم،

آئرُن، میکنیشیم، میکنیز، فاسفورس، بیناشیم، سوڈیم اور زکک کا خزانه ے۔ FAO (اقوام متحدہ) کے مطابق جین، جاپان، کوریا، برازیل اور آؤربائی جان، جایانی پیل پیدا کرنے والے بوے ممالک تیں۔ جاپانی مجیل کی پیداوار میں پاکستان 8 وال بڑا ملک ہے، جب کہ بھارت 13 ویں مبر پر ہے۔

#### طناب بازی

ری سچها کنے کو طناب بازی یا جمپ روب الس (Rope بھی کہا جاتا ہے۔ اس کھیل کو بغربی میں "الط الحیل" کہا جاتا ہے۔ بیرمادہ ساتھیل سے جس میں تھیلنے والا ایک ووری یا ری (Rope) کو دونوں ہاتھوں میں کے کر تھماتا ہے اور اُجھل کر ری



کو نیچے سے گزارتا ہے۔ اگر اس دوران ری پاؤں یا ٹا تگ میں الجھ یا میشن جائے تو کھلاڑی کی باری ختم ہو جاتی ہے۔ میہ بچوں اور جوانوں کا کھیل ہے۔ جو کھلاڑی جتنی بار رس بھلا تک لیتا ہے، وہ . چیمنین یا فائے قرار یا تا ہے۔ بھی کھار بڑی ری لے کر دو کھلاڑی اسے محمانے بیں، جب کہ دو تین کھلاڑی درمیان میں آس کر جب كرتے ہيں۔ طناب بازى ايك ايكسرسائز بھى ہے۔ 15 سے 20 منك كاليكھيل كھيلنے سے شوگر كترول ہوتى ہے۔ دل كے دورے كا امكان كم موجاتا باور پيف برانميس موتار امريكه اور جين من اس کھیل کے قوی سطح پر مقابلے ہوتے ہیں۔ ان ممالک میں جب روب فيدريشز قائم ين - 公公公



خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپن حالت کے بدلنے کا نہ ہو جس کو خیال آپ اپن حالت کے بدلنے کا (وشکہ خان، لاہور)

ہمارا خوں بھی شامل ہے تزکین گلستاں میں ہمیں ہمیں ہمیں ہمیں یاد رکھنا جس میں جب بہار آئے ہمیں جب بہار آئے (مقدس چوبدری، راول پنڈی)

یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قادی نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن (فاطمہنورہ شیخویورہ)

عافل تخفیے گھڑیال ہیہ دیتا ہے مناوی گردوں نے گھڑی عمر کی اک اور گھٹا دی (مثیر سلمان بٹ، گوجرانوالہ)

میں بلبل بالاں ہوں اک ابڑے گلستان کا تاثیر کا سائل ہون ، مختاج کو داتا دے (نیٹ محمود، جبلن)

ہم لائے ہیں طوفان ہے کشتی نکال کے اس ملک کو رکھنا میرے بچو سنجال کے (سیکا حاجرہ ڈوگر، فیمل آباد)

حالات بدلنے میں در کتنی کگتی ہے خزال کے ملنے میں در کتنی کگتی ہے خزال کے ملنے میں در کتنی کگتی ہے کھل گئے خوشیوں کے پھول میری دھرتی پر خون میراب ہونے میں در کتنی گئتی ہے خون میراب ہونے میں در کتنی گئتی ہے (محمد حفظ الرحمٰن فاروتی، ڈیرہ اسامیل خان)

ہیں لوگ وہی جہاں میں ایجھے آتے ہیں جو کام ، دوسردل کے (سزمحمداکرم صدیقی، ہرنولی)

 $\triangle \triangle \triangle$ 

عقائی روح جب بیرار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسانوں میں

(مائز وحنيف، بهاول پور)

تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی رستہ بھی ڈھونڈ، خصر کا سودا بھی جھوڑ دے ہے۔

یرونا ایک ہی سبیح میں ان بھرے دانوں کو جومشکل ہے تو اس مشکل کو آسان کر کے جیموڑوں گا

(ايمان زهره، لاجور)

یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے لورِ جہاں سے حرف مکرد نہیں ہوں میں

اب تو گھبرا کر یہ کہتے ہیں کہ مر جائمیں گے مر کے بھی جین نہ بایا تو کدھر جائمیں گے؟ (رومید زینب، رادل پندی)

> وہ قوم اس روز جلا دے گی کشتیاں ہر فرد جو رکھتا ہو جذبوں ہیں اضطراب

نجانے کون ہے جو کا بیب تقدیر ہے سب کا غریبوں کا مقدر تو امیر شہر لکھتا ہے (عمرانہ عزین، پیٹادر)

بازو تیرا توحیر کی قوت سے قویٰ ہے اسلام تیرا دلیں ہے ، تو مصطفوی ہے اسلام تیرا دلیں ہے ، تو مصطفوی ہے (کشف طاہر، لاہور)

داغ سجود اگر تیری بیشانی پر ہوا تو کیا کوئی ایبا سجدہ بھی کر کہ زمیں پر نشال رہیں (محداحہ خان غوری، بہادل ہور)

Section





اسلم بٹ صاحب بڑے نازک مزائ آدی تھے۔ پیاز کی بدبو سے انہیں بخت چڑتھی، حتی کہ دسترخوان پر بیاز کی سلاد رکھی ہوتی تو اُٹھ کر چلے جاتے اور اپنا کھانا الگ کمرے میں منگوا لیتے۔ ایک روز وہ دفتر سے جلدی والیس آ گئے۔ ملازم انجی ان کا دوپہر کا کھانا کے کر دفتر جانے ہی والا تھا کہ والیس آ کے بیاں شاحبہ سے کیئے لگانا کے دفتر جانے ہی والا تھا کہ والیس آ کر بیگم صاحبہ سے کیئے لگانا دبورے میاں صاحب خود ہی آ گئے ہیں۔ "

اب بیگم نے بیسوچ کر کہ میاں تو دوبہر کے کھانے پر ہوں گے نہیں، خوب بہت می پیاز کی سلاد بنا کر دسترخوان پر رکھی تھی۔ میاں صاحب جوں ہی کھانے کے کمرے میں وافل ہوئے، بیاز کی تیز ہوئے سے چکرا کر سر پکڑ لیا۔

"أف توبہ ہے! کس چیز کے بنے ہوئے ہوتم لوگ؟ کیے کھاتے ہو یہ بدبودار چیز؟" یہ کہتے ہوئے چینے چینے کھاڑتے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ کھانا کھانے سے انکار کر دیا اور گھرکے لوگوں کے لیے بھی کھانا کھانا حرام کر دیا۔ گھر میں بڑی بدمزگی ہو گئی۔ شام کوان کا بیٹا ٹیوٹن پڑھ کر آیا تو کمرے میں آتے ہی کچھ ایسا چگرایا کہ سلام تک کرنا بھول گیا اور ایک دم چلایا:

'' أف الله! توبہ ہے میکس بلاکی أو سے كمرا بھرا بڑا ہے؟ آپلوكوں كى ناك بند بيں كيا؟''

' بیٹا کیا ہو گیا؟ بدامروو ہیں میز پر اور تو کیجے ہیں ہے۔'' مال نے حیران ہو کر کہا۔

"نيكب كے باى امرودسنجال كرركھ ہوئے ہيں؟ دماغ



فینا کی سب ہے بوی افاہری الاہری آف کاگرایلن الم ہوری آف کاگرایلن الم ہوری ہے۔ ہو امریکہ کے وارائی وست واشکن فی میں ہے۔ ہو الاہری 1800 میں 5000 فالرز کی الگرت ہے قائم ہوئی۔ 1814 میں برطانوی فوجوں نے امریک پر حملے کے دوران برئی تابی بچائی اور اس مال نے میں آگ لگا دی جس سے بید لاہری وار اس کی 3000 کی بین جل آئیں۔ امریکہ کی آزادی کے بعد اس کے ایک صدر تھا میں جیزین نے اپنی ذاتی لا ہری کی ساری اس کے ایک صدر تھا میں جیزین نے اپنی ذاتی لا ہری کی ساری کی ساری کی ماری کی ہور ہوں نے 25,950 فالرز خرج کر بیاس مال کے طویل عرصے میں جو اس نے 25,950 فالرز خرج کر بیاس مال کے طویل عرصے میں جمع کی تھیں۔ پہلے میہ اس بیکری جہاں جیزی من کی فاتی فائیری کی تھی ۔ بیجی عرصے بعد لاہری کی خاتی نام لاہری کی آف کاگریس کے لیے ان نام در اس کا نام لاہری آف کاگریس

اس لا ہرری میں ایک سوافی کیس ملین کتابیں، پُرانے مسودات، نقشہ، رسائل اور فوٹو و فیرہ بیں۔ سرف کتابوں کی تعداد انتیس ملین ہے۔ ان کتابوں اور مسودات کی تعداد میں ہر روز 10,000 کا اضافی بی رہتا ہے۔ لا ہریں کی ساری چیزیں رکھنے کے لیے

المار اوں کی لمبائی 530 میل ہے۔ عمارت میں تہ خانے کے علاوہ چار مزید منزلیس میں۔ اس الا بمریری میں 470 زبانوں کی تمامیں ایک مریری میں 470 زبانوں کی تمامیں ایک بیاں دیا ہے۔ آپ میاں دیا کی تمیم موجود کتاب منگوا کے ہیں۔

Cecifor



#### اَلصَّبُوُرُ جَلَّ جَلَا لُهُ (بيابردبار)

اَلْطَنْبُورُ جَلَّ جَلَا لَهُ الْبِيَّ كَناه كَارِ بندول كوسرًا دِينَ مِينَ جلدى نبيسِ فرمات\_\_

الله تعالی این بندول اور بندیول سے بہت محبت فرماتے ہیں۔ تافزمانی ہو جائے تو وہ فوراً سرائبیں دیتے بلکہ این بندوں کی توبہ کا انتظار کرتے ہیں۔ جو بھی اس سے معانی مائے تو میعانی کے ساتھ استقبال کرتے ہیں۔

"اَلْطَّبُوُد" كَا لَفظ صبر سے بنا ہے۔ جب كوئى مصيبت آ جائے تو اس پر صبر كرنا، كيون كه اس وُنيا ميں تكايف اور آ رام، دكھ سكھ، خوشی غم، كام يابی ناكای آتی رہتی ہے۔ ان چیزوں پر صبر كرنا اے بہت بہت بہند ہے۔ صبر كرنے والوں كے ساتھ اللہ كی مدو ہوتی ہے۔ كسی تكلیف پر صبر كرنا بغیر حساب كے تواب دلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وَنِلم نے فرمایا جس كامفہوم ہے: "آگر كسی كوكوئی رئے بہنچا اور اس بر اس نے اللہ تعالی كو راضی كرنے كے صبر كر ليا تو اس صبر پر اسے تواب تو ملے گا ہی۔ كرنے كے ليے صبر كر ليا تو اس صبر پر اسے تواب تو ملے گا ہی۔ اللہ تعالی اس جنت عطا فریا كیں گے۔"

طا نف کی وادی اور ....

تنزيل كب عد المارى ميس كى كتاب كو تلاش كرر با تفاء

'' پیانہیں کہاں ہے؟'' دہ جھنجھلا کر کہدا مھتا۔ '' بیٹا! کیا تلاش کر رہے ہو؟''ای نے پوچھا۔ ''ای اعجمہ بن قاسم کے مارے میں اُستاد مح

"ای ای استاد محترم نے ایک معلومات والی کتاب میں استاد محترم نے ایک مضمون لکھنے کے لیے دیا ہے۔ محمد بن قاسم کی معلومات والی کتاب الاش کررما ہوں۔"

"وہ كتاب سمبرائے پاس ہے۔" مدسنتے ہى وہ آگ بگولہ ہو گيا اور بے تخاشا بہن سے جھڑنے لگا۔"جہاں سے كتاب أشاتى ہو، استعال كے بعد وہاں نہيں ركھ سكتى۔" اس جھڑے برسمبرا نے دو دن تك تنزيل سے بات ندكى تقى۔

''بیٹا! کتنامضمون باتی ہے؟''

''امی! ابھی آ دھا مضمون ہوا ہے۔ اُمید ہے کہ دو دن میں مکمل ہوجائے گا۔''

''بیٹا! آپ کومعلوم ہے کہ محمد بن قاسم کے آباء واجداد کہاں کے تھے؟'' اس نے انگار میں سر ہلایا۔

ای سے تنزیل، محمد بن قاسم کے بارے میں معلوماتی بات برائے ورسے سننے لگا:

'' ' حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو دین کی تبلیغ فرماتے۔ کمہ کے لوگ آپ کو بہت تکایف پہنچاتے، جب تک آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے چھا جناب ابو طالب زندہ تھے تو وہ آپ کی مدد

کرتے، گران کے انتقال کے بعد مکہ کے کافر بہت زیادہ آنکلیف

حنورسلی الله علیه وآله وسلم طالف تشریف کے که وہال ایک قبیله تقاریب برا قبیله تقاراً کرید ایک قبیله تقاراً کرید ایک قبیله مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو تکلیفوں سے نجات مل جائے اور دین سمیلنے کی بنیاد پڑ جائے۔

があったったが

وہاں تین سردار سے، مگر انہوں نے کوئی بات نہیں کی اور بہت پھر مُرا سلوک کیا اور شہر کے لڑکے بیجیے لگا دیئے اور آپ کو بہت پھر مارے اور آپ کولہولہان کر دیا آپ کو چیمیل تک بیاڑے بھر مارتے رہے اور آپ برداشت کرتے رہے۔حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وہلم ای حالت میں ایک حگہ زے۔ جب سب لڑکے والیس چلے گئے تو آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وہلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مائی:

"اے اللہ! میں بھی سے بی این کم زوری کی فریاد کرتا ہوں۔
تو بی ضعفوں کا رب ہے۔ " بہت دریک دعا مائلتے رہے۔ آپ
ف طائف والوں کے لیے کوئی بددعا نہیں فرمائی۔ ایک فرشتہ حاصر
ہوگیا اور سلام عرش کرنے کے بعد کہا: "اگر تھم فرما کمی تو دونوں
طرف کے بہاڑ دس کو تلا دوں جس سے بیسارے طائف والے
گیل جا کمی اور سرے کی طرح ہیں جا کمیں۔"

اس مبر والے بی نے جواب دیا کہ ''اگر میلوگ سلمان کیل ہوے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ ، ول کے جوسلمان ہوں گے۔' اگر میلوگ سلمان کیل ہوے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ ، ول کے جوسلمان ہوں گے۔' اللہ تعالیٰ نے جمہ بن قاسم کو پیدا فرمایا۔ جمہ بن قاسم طائف والوں کی اولاد میں سے ہیں۔ سندھ کو ''باب الاسلام' (اسلام کا دروازہ) اولاد میں سے ہیں۔ سندھ کو ''باب الاسلام' (اسلام کا دروازہ) کہتے ہیں۔ جمہ بن قاسم کی وجہ سے آج یاکتان میں اسلام کی بہار کے سبر کہتے ہیں۔ جمہ بن قاسم کا وجود ہمارے حضورصلی اللہ علیہ وآلہ وہلم کے صبر کا نتیجہ ہے۔ ورنہ وہ سارے لوگ کچل کرختم کر دیئے جائے۔ سیمیرا سے جمل کرتے ہیں ہوں کو پیار سے جمل کو تیار سے جمل کو بیار سے معائی ماگواوراس سے سلح کرو ''بیان کروہ بے اختیار وہ سے اختیار اب عالم کران سے معائی ماگواوراس سے سلح کرو' بیان کروہ بے اختیار اب عالم کا سے معائی ماگواوراس سے سلح کرو' بیان کروہ بے اختیار اب عالم کی سے معائی ماگواوراس سے سلح کرو' بیان کروہ بے اختیار اب عالم کا سے معائی ماگواوراس سے سلح کرو' بیان کروہ بے اختیار

''جی ای! مجھے سے غلطی ہوئی۔'' وہ سمیرا کی طرف معذرت کرنے کے لیے بڑھا گرسمیرانے اسے پہلے ہی معاف کر دیا۔ شکر اور صبر

اللہ تعالیٰ کی تعمقوں کا شکر اوا کرنے کے لیے اور کسی تکلیف آ جانے پر صبر کی میہ وعا مانکیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کرنے والوں اور صبر کرنے والوں میں سے بنا دے۔

"اللَّهُمَّ الجَعْلَنِيُ شَكُورًا وَّاجُعْلَنِي صَبُورًا" ترجمہ: "اے اللہ! مجھے بہت شکر کرنے والا اور ایکھے طریقے ے مبر کرنے والا بنائے۔"

#### یادر کھنے کی باتیں

- ۔ اللہ تعالیٰ نہ کرے کوئی تکلیف یا مصیبت آجائے تو اس تکلیف یر بے سبری نہ دکھا تمیں ، بلکہ صبر کریں اور اللہ تعالیٰ کی بے شار اللہ تعالیٰ کی بے شار اللہ تعالیٰ کی بے شار اللہ تعدید کی بیس جو اس نے جمیس دے رکھی ہیں، تو پھر صبر آ
- 2- الله تعالی وُنیا کی مصیبتوں اور پریشانیوں کے بدلے آخرت میں بلند درجے عطا فرماتے ہیں۔ اگر کا نٹا بھی چھے جائے تو اس پر تواب ملتا ہے۔
- 3- اینے سے نیجے والوں کو ویکھیں جن کے پاس وہ نعتیں نہ ہوں جو ہارے پاس میں اس طرح اللہ تعالی کا شکر اوا ہوگا۔

#### ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ مسجد میں نماز ادا کرنے کی فضیلت ﷺ

حضرت انس بن ما لک نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آوی کی نماز اینے گھر میں ایک ہی نماز کے برابر اور کے برابر اور کے برابر اور اللہ علیہ کی معجد میں 25 نماز وں کے برابر اور اس مجد میں جہال جعد کی نماز ہوتی ہے۔100 نماز وں کے برابر اور میری معجد (معجد نبوی) میں 50 ہزار نماز وں کے برابر اور میری معجد (معجد نبوی) میں 50 ہزار نماز وں کے برابر ہے۔

حضرت عبدالله بن عمر ہے ردایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جو محف جماعت کے لیے مسجد کی طرف علیہ وسلم نے فرمایا جو محف جماعت سے لیے مسجد کی طرف علیہ تو اس کا ایک قدم ایک حماہ منا دیتا ہے اور ایک قدم اس کے لیے نیکی گھتا ہے، جاتے جس مجمی اور او معے جس مجمی ۔

Section



#### فہانت آ زمائیں اور 500 رویے کی کتابوں کا انعام یا تیں۔



ت ریاض بہت بڑے برنس مین تھے۔ وہ ایک معروف کاروباری شخصیت تھے۔ شہر میں ان کی دولت کے بہت جریج تھے۔ ت صاحب کے بیوی بچے سردیوں کی چھٹیاں گزارنے مری گئے ہوئے تھے۔ گھر میں وہ اکیلے تھے، صرف نوکر جاکر گھر میں ساتھ تھے۔ گارڈ گیٹ پر ڈیوٹی ویتا تھا۔ چوں کہ پننے صاحب کے اہل واعیال گھریز نہیں تھے، لبذا ڈرائیور ایک دن پہلے چھٹی لے کر گاؤں چلا گیا تھا۔

حادثاتی طور پر دوسرے دن اجا تک شخ صاحب اینے کمرے میں مردہ بائے سمے۔ پولیس تفتیتی آفیسر عمران کو جب اطلاع ملی تو وہ موقع واردات پر پہنچ کتے۔ انہوں نے نہایت بار یک بنی ہے تفتیش کی۔ گھر میں موجود ملازموں کی ایک فہرست بنائی ایمنام ملازموں کے لؤرے دان بلكه ايك فضتے كے كام كاج اور اوقات كارمعلوم كيے۔ شخ صاحب كى لاش كا بھى بغور معائد كيا۔ بوليس آفيسر عمران نے لاش كے ہاتھ ميں ايك جھوٹی سی کان کی بالی دیکھی ، جیسے سے صاحب کی قاتل نے باتھا یائی بھی ہوئی تھی۔ ایکے دن انہوں نے تمام نوکروں کو حاضر کیا۔ ڈرائیور کو بھی اگاؤں سے بلوالیا گیا۔سب سے بوچھ جھے ہوئی لیکن کسی نے بھی اعتراف جرم نہیں کیا۔ پولیس آفیسر کو ارائیور پر بھیے شک گزرا تو اس سے مزید تفتیش شروع کی۔اس کے جلیے کوغور سے دیکھا۔ ڈرائیور نے گیڑی کی شکل میں سر پرسفید کپڑا باندھ رکھا تھا۔ گیڑی کانوں کی لوؤں تک تھی۔ کان کی لوؤں کے قریب سفید بگڑی پر بلکا ساخون کا دھبہ تھا۔



مارے بچوا بتاہے یولیس آفیسرعمران نے قاتل کا سراغ کیے نگایا؟ ہمیں جواب لکھ کر بھیجے اور انعام پاسیے اكتوبريس شائع بونے والے "كورج لكائے" كالتيح جواب بير، <mark>بہاڑوں پر وہیل چیئر کے بیبیوں کے نشان سے قاتل کا سراغ لگایا گیا، لیعنی قاتل وہیل چیئر پر تھا۔</mark>

اكتوبر 2015ء كے كھوج لگاہئے ميں قرعد اندازى كے ذريع درج ذيل بجے انعام كے حق دار قرار پائے ہيں: 1- علی عیش، گڑھا موڑ، وہاڑی 2- محداحس جہانگیر، راول بنڈی 3- عائشہ احسن، راول بنڈی 4- زائش خورشيد، ايبك آباد 5- معقد خان، کراچی



صورت ہم ہے ملتی ہے شاہ رخ خان ہے مہیں، تو وہ چڑ کے رہ جاتا۔ صرف ای بر موقوف نہیں تھا، یاسر اینے بہندیدہ اداکار کو ہر خوتی کے موقع پر تہنیتی کارڈ بھی بھیجا کرتا۔ اس کی سال گرہ کا بے چینی ے منتظرر بتا، خصوص کارڈ ڈیزائن کر کے اے ڈاک سے رواند کر ویا۔ انٹرنیٹ یر اس نے شاہ رخ خان فین بھے بنا کر اے خراج تحسین پیش کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایک دن صبح بستر ہے اُٹھتے ، ہوئے اس نے انگرائی لی اور بولا، فلان فلم میں شاہ رخ سو کر اُنھنے کے بعد ایسے انگزائی لیتا ہے، تو امال نے قریب رکھا بیلٹ اُٹھا کر اسے تھینج بارا تھا۔ وہ اکثر اس پر دعا کیں پڑھ کے پھونکتی رہتیں۔ اب تک سینکڑوں کارڈ شاہ رخ کومل چکے تھے۔اے بھی یاسر کا نام یاد ہو گیا تھا۔عید، بقرعید کے علاوہ بھی کئی بار اس کی فون پر بات ہوئی تھی۔جس دن شاہ رخ نے اے اسکائب پدرُوبرو بات کر کے اپنے گھر آنے کی دعوت دی، پھر تو نہ پوچھیے، مارے خوشی کے وہ دو راتوں تک سو نہ سکا۔ امال سمجھا تیں، اربے اس نے تمہارا ول رکھنے کو کہد دیا ہوگا، ورندان جیسے لوگوں کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ اس كاس جون سے كر دالے بھى پريشان مو سكے سے كہ ان كا بينًا جانے كن رستوں ير چل نكلا ہے۔ ابا اے سمجھاتے ، جن كو لوگ آئیڈیل بناتے ہیں جب ان سے ملاقات ہو جائے تو بعض

اس کے شوق کو بورا خاندان نابسند کرتا تھا، مگر اے تو فلمیں و يكيف كا جنون تفارأ المحويل جماعت كاطالب علم اوريد ليجهن، أبا اکثر اے ڈانٹے، مگر اس پر بچھ الزنہیں ہوتا تھا۔ اب تک وہ سینکڑوں فلمیں دیکھ چکا تھا۔ دوست جھی اس نے اینے جیسے ہی ڈھونڈ کیے تھے۔ اینے ہم جماعت الركوں سے جب وہ كسى فلم كى بات كرتا تو زیادہ تر لڑکے اے بتائے کہ ان کے والدین فلم و کھنے ہے منع کرتے ہیں کیکن وہ یفین مہیں کرتا تھا۔ بھلا آج کے دور میں کون ہے جوفلم نہیں و مکھتا؟ اس کی زبان پر ہر وفت فلموں کی باتیں، فلمی گانے یا قلمی کرداروں کے نام ہوتے، دیکھا جائے تو موجودہ رمانے میں فلمی اداکار ہی وہ شخصیت ہوتے ہیں جنہیں سب سے زیادہ شہرت ملتی ہے۔عوام ان کی دیوانی ہوتی ہے، ان کے بالوں کے انداز اپنا لیے جاتے ہیں۔ان کے جیسے کیڑے بینے جاتے ہیں، یہاں تک کہ بعض افراد تو ان ہی کی طرح بولنے اور چلنے لگتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں میں یاسر بھی تھا۔ اے یروی ملک کا شاہ رخ خان بہت پسند تھا۔ اس کی فلم و کھیے بغیر اسے رات کو نیندنہیں آتی تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر وہ بھی اینے بالوں کو اینے پہندیدہ میروکی طرح بناتا، مرکسی طور بھی اس کی شکل شاہ رخ ہے نہیں ملتی و تقی- اس کے بھائی مہن کہتے کہتم مارے بھائی مو، لبذا تمہاری

اوقات نہایت مایوی ووتی ہے۔ بیندیدہ سخص کی بہت ی باتیں بہت یُری لکتی ہیں۔ جانے آج کے بچوں کو کیا ہو گیا ہے۔ فیو سلطان، مجمد بن قاسم، صلاح الدين ابوني، راشد منهاس، ميجرعزيز بھٹی بنے کی بجائے، سلمان خان، شاہ رخ خان، منا بھائی ایم بی بی الیں اور نہ جانے کیا کیا بنا جائے ہیں۔ کوئی دل چسی نہیں ہے عبدالقدر خان ہے۔ ابا ناراض ہونے لگتے۔ اس پر بھلا ابا کی باتوں کا کیا اثر ہوتا، وہ کوئی شاہ رخ تھوڑا ہی تھے کہ ان کے ہر جملے یاد کیے بغیر ہی از ہر ہو جاتے۔

جس سے عقیدت ہو، اس سے ملاقات بھی ہو ہی جاتی ہے۔ یا سرے ساتھ بھی ایہا ہی ہوا۔ اس کی زندگی میں ایک انتہائی اہم ون آنے والا جھا۔ بوا یوں کہ تایا جو بروی ملک میں رہتے تھے، اجا تک شدید بایر ہو گئے۔ رشتہ داروں نے ابا ہے کہا کہ تمہارے بھائی کا اللہ میاں کے بال سے بلاوا آئے والا ہے۔آ کریل لو، حمہیں یاد کرتے ہیں۔ ابا نے حصف بف تیاری کی۔ جان پھان والول ے بات كر كے ايمزجنى ويزا لكوايا اور يامركوساتھ لے كر سفر ير روان ہو گئے۔ اس طرح ياسر ميال بعارت بي كئے۔

> ائیریورٹ سے ہی انہوں نے قیل بک پرایے بہننے کے پینامات سیمنے شروع کر دیئے۔ شاہ رخ سے وقت مانگا تا كه ملاقات موسكي- تيلي فون کے، گر وقت مل ہی نہیں رہا تھا۔ ادا کار کا معاون ان کی مصروفیات کا بنا كررابط منقطع كرديتا\_

گیاره ون گزر کیے تھے، اب ياس پريتان رہے لگا۔ اے ايے آنے کا مقصد فوت ہوتا محسوس ہوا۔ اس نے اداکار کے معاون کی بہت منت ساجت کی کہ وہ بہت دور ہے طویل سفر طے کر کے آیا ہے × برائے مبریاتی اے وقت دیا جائے، وہ شاہ رخ کی وعوت یر ای آیا ہے۔ تب کہیں جا کر اس کی درخواست قبول

ہوئی، تیرہویں دن اے ملاقات کا دفت دے دیا گیا۔ یا بچ سکھنٹے ریل میں گزارنے کے بعد وہ اپنی بسندیدہ شخصیت کے گھر کی جانب جانے والی سؤک بر کھڑا تھا۔ وہاں تو مجیب ہی منظر تما، لوگوں كا ايك جم بفير تها جنہيں محافظ سنجال رہے ستے۔ وہاں جا کراہے معلوم موا کہ لوگ تین تین دن انظار کے بعد اپنی آ تکھوں سے ہیرو کی ایک جھکک و کھ یائے ہیں، وہ بھی اس وقت جب وہ گھر ہے نکل کر اپنی گاڑی میں بیٹھتا ہے۔

Ton Tomber tim

اے مالیم ہونے گی۔ وہ وقت جے اس نے جمیشہ ضالع کیا، یک دم بهت بیش قبت لگنے لگا۔ وہ مزید انظار نمیں کرسکتا تھا۔ اس نے ایک محافظ کو بتایا کہ اس کا نام یاسر ہے اور وہ یا کستان سے آیا ہے، تو گارڈ نے ایک فرست دیکھ کر بتایا کہ اس کا تام ملا قاتیوں میں شامل ہے تو اس کے خوشی کی انتہا ندرہی۔

شام وصلنے میں چند کھنٹے رو کئے ہتھ۔اسے والیس بھی جانا تھا، ساتھ آنے والالرکا بار بار والیس طنے براصرار کر رہا تھا۔ اوھرابا بھی فون میہ فون کیے جا رہے تھے، مگر شاہ رخ صاحب کا ابھی تک و پیدار تہیں ہو سکا تھا۔ اوا کارے مفاون کو متعدد بار یا دو ہانی کے بعد

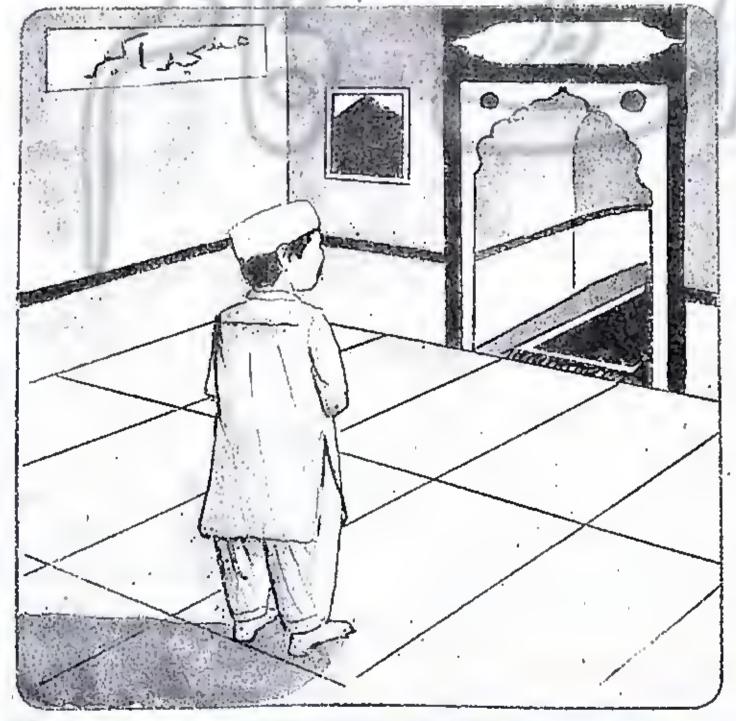

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

خیال آیا کہ جس سے ملنے وہ اتنا فاصلہ طے کر کے آیا ہے، وہ جس کے سامنے بیٹا رو رہا ہے، کیوں نہ میں بھی ای سے تعلق جوڑ اوں۔ جواوگوں کو زمرو سے ہیرو بناتا ہے، وہ مجھے بہت انجھی طرح جانتا ہے۔' اس کے ہیرو کی دعا کا دورانیہ برو گیا۔ وہ مزید نہیں رُک سرکا اور النے قدموں لوٹ آیا۔ ہاہر نکلتے وقت سیکرٹری نے کہا كه آب كو تحور انتظار كرما يرائ كا، صاحب كى ايك كال آحكى ے۔ یاسر بولا، میری بھی ایک کال آگئی ہے۔ پھر وہ واپس ملیث آیا۔ کھ در سرک بہ بے مقصد گومنے کے بعد اے ایک محد د کھائی دی۔ لکھا تھا، مسجد ا کبر۔ وہ اندر کھس گیا، یالی بیا، وضو کے بعد دو رکعت نماز برمھی۔ واپسی کا سفرشروع کیا، اس کے ساتھ والا لڑکا بار بار اے دیکھ رہا تھا۔

Broken and

گھر سینجے ہی اہا نے یو چھا۔'' ہو گئی میاں تمہاری ملاقات ا ہے ہمروے؟'' ٠ " " في مال ..... ، وه بغولا \_ م و کہاں ہوئی؟'' ابائے بوجھا۔ " " مسجد اكبُر عين .....". وه آسته سے بولا۔ " بین .....منجد مین ..... اما کا منه کھلا رہ گیا، مگر انہوں نے

مِي يوجِمنا مناسب سين تجمار الله الله الله

بالآخر جوم میں اس کا نام بکار کر اے ایک بڑے بال میں لے جایا كيار وو تصور مين خود كوشاه رخ سے باتھ ملاتے ہوسے ويكھنے لگا۔ وہ اس وقت المن جب اس نے سجا سجایا ہال انسان سے خالی بایا۔ معاون خاص نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کر کے کہا، صاحب اندر کسی اہم شخصیت کے ساتھ ڈنر کر رہے ہیں۔ ڈیڑھ کھنٹے بعد معلوم ہوا کہ ڈنرختم ہو چکا ہے، مہمان مطلے گئے ہیں، ابھی وہ آرام کر رہے ہیں اور یامرکو جلد ہی بلایا جائے گا مرصرف یا تج منث کے لیے۔ " صرف پانچ منٹ کے لیے۔" یاسر کو عصر آنے لگا۔ بہرحال اس نے خود کوسسجالا، این جگہ سے اُٹھ کر وہ کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے آگے بڑھا اور بروہ ہٹا کر دومری جانب جھانکا۔ اس کمرے میں کوئی مخص جائے نماز پر نبیت باندھے کھڑا تھا جس کی پیٹیے یاسر کی جانب تھی۔ آخری رکعت کے بعد اس نے سلام پھیرا اور دعا کے ليے ماتھ أشا ديئے۔ الفاظ اس تك واضح انداز سے نبيل يہ د يتها، بحربهي آواز آرائ تفي وه كبدر با تفا-"ات زيروكو ميرو بنانے والے اللہ! این رحمت کی برسات مجھ گنهگار پر ہمیشدر کھنا ....عظمت وعزت فقط تیرے کیے ہے اسٹیں ایک گنبگار ہوں۔'' اس سے آ کے وہ گڑ گڑانے لگا۔ اس شنڈے کرے میں بھی اس کے بسینے جیموٹ سے۔ اس کا میرو عاجزی کے ساتھ رور ہا تھا۔ وفعا اے

#### ﴿ کھوچ لگانیے میں حصہ لینے والے بچوں کے نام

ناعمه تحريم، كراجي مطيع الرحمٰن، على الرحمٰن، لا مور بنم السباح ازل، ميانوالي - ارحم فريد، مسودال - ثمن رؤف، لا مور - مذرا سعيد، يكي شنخ جي -عبدالباسط، محد رياض ،محد ابرار ، نياز محد ، مزل آصف ، كرا جي -محد اسيد خان ، جبلم - سباء شوكت ، گوجرا نواله - سيده تحريم مختار ، لا مور -محد شاه ريب علي ، معلوال - عاكشه . حريم ، كوباث \_ محمر حمزه مقصود، فاطمه اعظم ، لا وريطاحه خباب على ، محمد سعد على ، گوبزا تواند \_ محمد ريان احمد خان ، اسلام آباد \_ نمر و افضل ، سعد افضل ، مجملك صدر \_افشال قاطمه، فيصل آباد \_ مجم السحر ، ملك وال \_علينا اختر ، كراچى \_ مومنه قاضى ، راول ينذى \_ ناديدمنير، لامور \_ طارق جميل ، كراچى \_ فضا خان ، مبك على، منياري يعبدالرزاق متحمر حيات خان ، كوئنه حسيب بلوج ، ميان والى منيبه طيب ، كراجي - مهر اكرم ، خوشاب ملائكه نور ، خان بور - نوشابه امين، شدّ و آ دم \_ كاشف على، لا بهور - عمران احس، عكاشه فيصل، كوئشه له نور يروين، خوشاب سالك محبوب، مجرات \_ عفان طور، سدره اسلم، جهنگ \_ نويد احد، نور يور فراز على، ملكان - وباج كبير، رادل ينذى - سعديد بشير، ثوبه فيك سنكه منسور، مسعود، لابور - سحرش امين، حيدر آباد - محد اذان، صحوجرا بواليه عناميه فاطميه، لا مور فصيل تذير ، تتكمر - حافظ محمة على ، جهلم - حذيفه على ، كماليه - حاجره بي بي مركودها - يوسف ثاني ، يدين - طلحه ترين ، كوئيه ـ احتشام، راول پنڈی۔ امید علیٰ، ملتان۔ رابعہ نسرین، شکفتہ پروین، کراچی۔صولت مرزا، جھنگ۔ظہیر الہی، پنڈ وادن خان۔حمید خان، کوئٹہ۔ فاطمہ عمران، خدیجه، عمران، پیثاور - صبا قمر، لا بهور - نورین رفق، اسلام آباد - نتگفته نسرین، راول پنڈی - ربیعه نسرین، اوکاڑہ - ثمینه علی، تمجزات - ثمن رضا، سابي وال \_ جاويد اقبال ، قصور \_ نادييه حسين ، مانان \_ كنير فاطمه ، لا بور \_ صولت رضا ، گوجرالوال \_ پلوشه رحمان ، كوئش نور قاطمه ، يشاور فرناز ايين ، لا ہور۔ تو قیر احمد، تجرات ۔ تنویر احمد، جا کے چھے۔ تحریم فاطمہ، لا ہور۔حسیب علی ، راول پنڈی۔ ناجیہ رحمان ، ٹوبہ ٹیک سنگھے۔ یروین خان ، لا ہور۔ ساجدہ اصغر، گوجرانواله يشتع رانا، اسلام آباد \_عزالدر فيق، لا بور \_ روحي ناز، راول پيڈي \_ صاحبه انجم، فيصل آباد \_ عهاعقه نعمان، بمطوال \_ سكينه عائشه، بمسكر \_ اسلم الم وقار، كرا جي - جنيد خان، كوباث - منتبا نذمي، لا بور- عبدالباسط، اوكازه - جميل حميد، كوجره به خارق غدمي، فيصل آباد - ارشد ارحم، كوباث \_ اويس سيم، محوجرا نواله -

PAKSOCIETY1

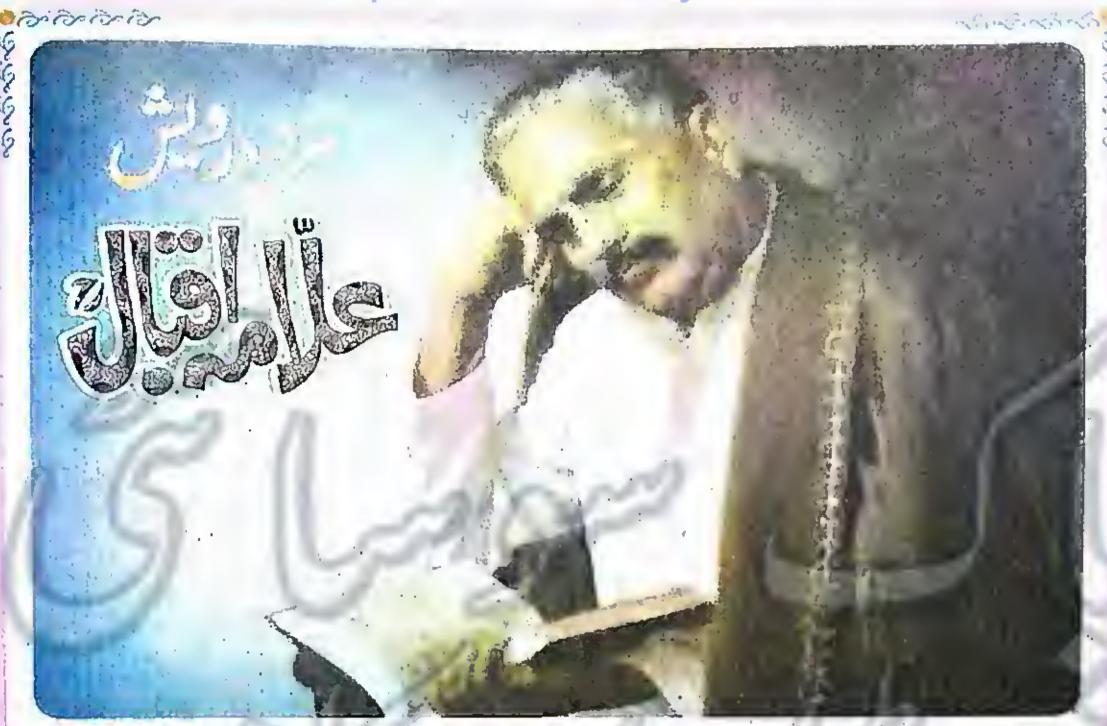

یمی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق ہزار خوف ہو لیکن زبال ہو دل کی رفیق 1922ء میں جب علامہ اقبال کو ان کی ادبی خدمات کے

احتراف میں اسر کا خطاب دیا گیا تو ایک موتر طقے نے اس پر رقمل کا اظہار کیا۔ (حالال کہ اس سے بہلے اگریزی حکومت کی جانب سے ادبی خدمات کے اعتراف میں اسان العصرا کرالہ آبادی کو خان بہادر اور مولانا شیلی نعمانی کو مشس العلماء کا خطاب سل چکا تھا۔) علامہ اقبال کے خیرخواہوں کو خدشہ لاحق ہوا کہ شاید شاہیں زیر دام آگیا ہے۔ آپ کے ایک ہمدرد اور دور طالب علمی کے ساتھی غلام بھیک نیرنگ نے بد ذریعہ خط اپنے فکر کا اظہار کیا۔ جوابا علمی ساتھی غلام بھیک نیرنگ نے بد ذریعہ خط اپنے فکر کا اظہار کیا۔ جوابا کہ نیا میں اس ساتھی غلام کے واقعات و احساسات سے فروتر ہیں رہنے والے ہیں اس خطوط اور تار آرہے ہیں اور بھے تجب ہے کہ لوگ ان چیزوں کو کو کو کراں قدر جانے ہیں۔ باقی رہا وہ خطرہ جس کا آپ کے قلب کو احساس ہوا ہے، سوشم ہے خدائے ذوالجلال کی جس کی وجہ سے کہوں گران فصیب ہوا ہے اور میں مسلمان کہلاتا ہوں، ونیا کی کوئی طاقت مجھے تی کہنے اور میں مسلمان کہلاتا ہوں، ونیا کی کوئی طاقت مجھے تی کہنے دی جوابے اور میں مسلمان کہلاتا ہوں، ونیا کی کوئی طاقت مجھے تی کہنے سے باز مہیں رکھ سکتی، ان شاء اللہ! اقبال کی حس کی وجہ طاقت مجھے تی کہنے سے باز مہین رکھ سکتی، ان شاء اللہ! اقبال کی حس کی وجہ سے بی دندگی مومنا نہ نہیں لیکن اس کا دل مومن ہے۔'

بیه مال و دولتِ دُنیا، به رشته و پیوند بتانِ وہم و گمان، لا الله الا الله.

Seeffor

میں میں میں میں میں ہے۔ مرتبہ ہرن کی کھال کے جائے ٹماز استعال نہ کرنے کا سبب بتاتے کی

ہوئے انکشاف کیا تھا کہ ہرن کی کھال پر ہیلھنے ہے!نسان کے دل کی میں لاشعوری طور پرغرور کا احساس ہیدا ہوتا ہے۔

دل کی آزادی شہنشائی، شکم سامانِ موت لیصلہ تیرا ترب ہانھوں میں ہے، دل یا شکم

9 جنوری 1937ء میں علامہ اقبال کو ملی خدمات کے اعتراف میں ہندوستان سمیت دُنیا کے مختلف خطوں میں 'نیوم اقبال' منایا گیا۔ (بیروہ زمانہ تھا جب علامہ بدستور بیاری اور معاتی تک منایا گیا۔ (بیروہ زمانہ تھا جب علامہ بدستور بیاری اور معاتی تک دی کی کار بھے۔) اس بس منظر میں 10 جنوری 1937ء کو سر اکبر حدری نے شاہی توشہ خانے کی طرف سے علامہ کی خدمت میں 1000 رویے کا چیک بھیجا۔ غیرت اقبال کے لیے میہ چیک میں تازیانے سے کم نہ تھا لہٰذا آپ نے نہ صرف چیک واپس کر دیا بلکہ اپنے مجروح جذبات کا اظہار جن الفاظ اور اشعار میں کیا وہ آج بھی ''ارمغان جاز'' کا حصہ بین:

صدر اعظم حیدر آباد دکن کے نام

'یوم اقبال' کے موقع پر توشہ خانہ جفنور نظام کی طرف ہے جو صاحب صدر اعظم کے ماتحت ہے، ایک ہزار کا چیک بطور 'تواضع' موصول ہونے یر:

تھا ہے اللہ کا فہرمان کہ شکوہ پرویز وہ تلندر کو کہ نہیں اس میں ملوکانہ صفات مجھ سے فرمایا کہ لے اور شہنشائی کر حسن تدبیر نے دے آئی و فائی کو ثبات میں تو اس بار امانت کو آٹھاتا سر دوش کام درویش میں ہر تلخ ہے مانند نبات غیرت فقر مگر کر نہ سکی اس کو قبول غیرت فقر مگر کر نہ سکی اس کو قبول عبامہ اس نے یہ میری فدائی کی زکات! عبامہ اقبال آیک جگہ فرماتے ہیں:

خدایا آرزو میری یمی ہے میرا نور بھیرت عام کر دیے میرا نور بھیرت عام کر دیے پیارے بچوا ہے میرا نور بھیرت عام کر دیے پیارے بچوا ہے میں اقبال کی اعلیٰ صفات جن کی بناء پر وہ مرد کی درولیش کہلائے۔ اقبال کاعمل قابلِ تقلید ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے دعا کی ہے کہ وہ ہمیں اقبال کی فکر کا ترجمان بنا دے۔ آمین!

® でんかんかんか

علامدا قبال کی دیانت داری اور قابیت و ایانت مسلمیتی ۔ پینه
(بہار) کی "ریاست آرہ" کی جانبداد ہے متعلق ایک مقدمہ آیا۔
عدالت کو اس سلسلے میں ایک قدیم مخطوطے کی بضاحت ورکارتھی،
مخطوطے کی تجزیر پیچیدہ اور قدیم فاری پرشمال تھی اور نا قابل نہم تھی۔
عدالت کی نگاد انتخاب علامہ اقبال پر بڑی اور آپ ہے ورخواست کی عدالت کی نگاد انتخاب علامہ اقبال پر بڑی راہ نمائی فرما کمیں۔

اس کام کے لیے عدالت نے اور ایک برار کا مشاہراہ طے کیا اور ساتھ کی پیش کش کی گئی کہ اگر آپ کو متعلقہ کام کے لیے کلکتہ جانا پڑے تو وہ اخراجات بھی برداشت کے جائیں گے۔ علامہ اقبال جس روز بیٹنہ پہنچ اسی رات کاغذات کا معمہ حل کر اگلے دن کاغذات متعلقہ افراد کے حوالے کر دیئے۔ بیرسٹر آرداس جو یہ مقدمہ دکھے رہے ہتے، نے جیران ہوکر علامہ نے فربایا: آپ نے بیر کی کرنا تھا، آپ کو کئی دن میں کرنا تھا، آپ کا مشاہراہ ہزار رہ ہے ہیومیہ مقرر ہوا ہے۔ کم از کم دو چار بزار تو بنے۔ ' یہ س کر علامہ اقبال نے جواب دیا۔ ''میرے ہزار تو بنے۔' یہ س کر علامہ اقبال نے جواب دیا۔ ''میرے رسول نے بچھ پر ایس کمائی ترام کر دی ہے جو کسی منقر کام کو طول دے کر حاصل کی جائے۔'

9-مسور حول کے لیے سب سے زیادہ کون سے وٹامن درکار ہوتے ہیں؟ أ ونامن ا الدونامن وي الله ونامن ي 10 ۔شیرِ نیستاں کا کیا سطلب ہے؟

そうぞう かんりん

i - ببادرشیر اله - جنگل کا شیر الا - شیر خاموشال

### جوایات علمی آ زمائش اکتوبر 2015ء

1- رئيس الغار 2- مسجد وويكتين 3- موجيجودازو 4- وسونديني والول كو دنيا مجى نى ديج ين 5- فاطر مغرى 6- يونى 7- منزت عبال ، 8- إبواركالام آزاد 9- مولدُن أك 10- "فيد

اس ماء بے شار ساتھیوں کے ورست حل موسول بنوے۔ ان میں سے 3 ساتھ ول كو بدر بعد قرعد اندازى انعابات ديے جارہ بي

الله مرزاخره بيك، خيرراآباد (150 روي كرا كرت) الله و النقار، لا بور ( 100 رويے کی کتب ) المسطفي، فيصل آباد (90 رويع) كتب)

دماغ لراؤ سليل من حصد لين والے مجھ بجول كے نام بدور ايد قرعد اندازى: شا؛ زيب على بحلوال، جواد احمر، كراجي- عليمه اسحاق، جهلم- حيدر رشن، أكوره خنک مومند قاضی ، راهل بیندی بدن سجاد ، جسنگ مطلقه محمود ، اا مبور مسمعید تو قیر، كراجي - عنصه الخاز، باز، بملت - شاكه ناز، محمد نساء الله، ميانوالي- شجاع الحسن خان ولا موريه عائشه سيده بينا در جمد احمد خان غوري، بهاول بيريه محمد أكرم صديقي و برنولی مره انتقل محمد انقل المجتنگ صدر به محمد سمع ، کراچی محمر حزو ، راول پندی۔ بامون شفقت، اكورُه و خنك به ملك مجد احسن ، راول بنذي بهم السحر ، بسلوال \_ ة منه عبدالستار، يبوكي محرحز ومقصود، لا بهور .. مريم رضوان، راول ينذي محمر احمر، كظيمه زبره، احور كامران، زل كامران، لامور- صفيه ناز، ساي وال- رقيد بنول، كراجي- ام حيب سال كوك ، دُر نجف كوئف صالحه كاردار. صائمه كاردار، لمان \_ تادره بتول، ربيعه اقبال، جناور فخر النساء، شكيله ناز، تشور ملك، لأمور \_ العصيد، جملك عمران توقيق، سابي وال بنين ناز اضحوي بتول، كوئف كل بها، كراچى - سجيله نورين، علينه جوان صوفيه بث، مباول اير-تحريم احمر، حيدر آباد\_ ایمن فاطمیه، راول پنڈی۔ صائم قریشی، سعادیہ کریم، علیمر۔ جواد نذیر، نواب شاہ۔ تونیق احمد، اسلم کمال، واه کینٹ۔ جاوید اقبال، محمد قاسم، تنمیینه رفعت، بھکر۔ تنویر . كمال، ذاكر حسين، ميان والي تجيل اتبال، اسلام آباد يقطيم النساه، لا ببور\_زبيده ارسلان، فيعل آباد- آصفه اسلم، كراچى- زعيمه فيمل، اسلام آباد- عاتكه اكبر، ايب آباد- زبره جبير، فيعل آباد- نجمه اسحاق، اسلام آباد- عكيله رانا، فيعل رانا، جينك\_ اجالا ادريس، مساح تين ، كوبات .. زرياب خان، بشاور ـ كوثر اشفاق، المان منازيد اكبر، نازيد أكبر، رابل بندى - محر اعجاز، لا بور - معظمه شفق، اا بور -آ مندر فتق، واد كينت - شامية آسيد، چوكى - روحى الجاز، يشاور - عاليدخان، كوباث



درج ذیل وے محے جوابات میں سے درست جواب کا انتخاب کریں۔ 1۔ علامہ اقبال کی اس فاری کماب کا نام بناہے جس کا دیاجہ أردو میں

ا-رموز مع خودي المسيام مشرق الله بال جريل 2۔ پاکستان کی کس مبل کے 20 ایکٹر رقبے میں 10 میٹر بلند اور 2 میٹر چوڑا سنگ مرمر کا ہتھوڑا ہا ہوا ہے جس پر آیات قرآنی کندہ ہیں؟ i ــ اسياركو أ ــ آرد ينس فيكثرى أ أ ا ـ ياكستان استيل ميل أ 3\_حضور اکرم اللی کے نی ہونے کی تصدیق سے پہلے من نے گا؟ ا ـ ورقد بن نوفل الـ حضرت خديج الـ حضرت مزة 4۔ وجمعی اے نوجوال مسلم! تدبر مجمی کیا تو نے ..... ميشعر بالكب ورا سے ليا كيا ہے۔شعر كمل سيجة -5 \_ عراق کے پرچم کے وسط میں تین ستارے س رنگ میں دکھائے گئے ہیں؟

i-بزرنگ میں ا- سرخ رنگ میں اا- سلے رنگ میں 6 - قیام پاکستان کے بعد س شہر کوسندھ کا دارالحکومت بنایا گیا تھا؟

أيتكمر أ- نواب شاه iii\_ حيرر آباد

7\_ انگلینڈ کی کرکٹ میم کی ٹمیٹ کیپ کا رنگ کون سا ہے؟

15-15 il-il ر 8 واثر گیس کے کہتے ہیں؟ الم ا- كارين مونو آكسائيد

ii بائتدروجن

PAKSOCIET



شہر آنے سے پہلے ہم لوگ گاؤں جاند پور میں رہتے ہے۔ گاؤں میں سارے لوگ بیار و محبت سے رہتے ہے۔ گاؤں میں ایک بابا جی بھی نتھے جن کی عمر ای بچاہی سال کے درمیان ہو گی جنگی ہوئی کر، ہاتھ میں لائھی، آنکھوں پر موٹے شیشوں کی عینک گران کی ہمت جوانوں جیسی تھی۔ نام تو ان کا بشیر تھا لیکن گاؤں میں بابا بیرو

رہا ہوتا اور بھی درخوں کے سوکھے بیت توڑتا ہوا دکھائی دیتا۔ وہ جب بھی بھے مانہ بروی محبت سے ملتا۔ بھے بھی اس سے بہت انس تفا۔ وہاں آنے کے بعد میرا گھر جائے کو جی نہیں جاہتا تفار میں اکثر ٹیلے کے باس سے گر رہے ہوئے برگد کے درخت کو ویکھتا تو بھے بابا بیرو یاد آ جاتا۔ بین سوچتا اس درخت اور بابا بیرو میں کتی مشابہت ہے۔ برگد کے درخت کی ترختی کھال دیکھ کر جھے بابا بیرو کی درخت کی ترختی کھال دیکھ کر جھے بابا بیرو کی درخت کی ترختی کھال دیکھ کر جھے بابا بیرو کی حداث ہو گئی ہم میں اکثر سوچتا کہ بابا بیرو کی داڑھی تھے بابا بیرو کی داڑھی تھے اس خیال پر بھے خود بھی بنی آتی گر اس خیال کے درخت جتنا کے درخت جنا کے درخت بینا کی طرح برطرف سے جگر لیا۔ آخر ایک نیال میرے ذرک سے درخت کی دل میں نے بابا بیرو سے دیکھا اور پھر بنس کر بولا۔ دن میں نے بابا بیرو سے دیکھا اور پھر بنس کر بولا۔

''دو کیھو بیٹے! کوئی چیز ہمیشہ باتی نہیں رہتی ہر چیز فنا ہو جائے گی گرعمل اور خیال کی بلندی انسانوں کو بہاڑوں سے بھی اونچا کر ویتی ہے۔ نیکی اور عمدہ کردار کا اثر بھر کی لکیر کی طرح ہمیشہ دلوں پرنقش رہتا ہے۔'' بابا بیرو ہمیشہ ایسی با تیں کرتا اور ایسی باتیں ہمیشہ میرے سرے گزر جاتیں۔

بابا بیرو کو پھولوں سے بری محبت تھی۔ ان چھولوں اور پودول

2015/1

مي مون يون مو

الم کو وہ اپنے بچوں کی طرح جاہتا تھا اور ان کا بیچنا اے گوارا نہ تھا۔ وہ ایک دن میں معمول کے مطابق بابا بیرو سے ملنے آیا تو خلاف تو قع ایک دن میں معمول کے مطابق بابا بیرو سے ملنے آیا تو خلاف تو قع ابا بیرو کے زور زور سے بولنے کی آ دازیں آئیں۔ بابا بیروکسی سے حکوم ایما

45 **45** 45

سے میرے لیے حیرانی کی بات تھی۔ میں نے سا وہ آدی کہدر ہا تھا۔ "جناب میں ان دو بودوں کے بچاس روپے دینے کو تیار موں اب تو بان جائے۔" پھر مجھے بابا کی عصیلی آواز سائی دی۔ "دمیں ہے کہہ دیا یہ بچول اور بودے بیجے کے لیے نہیں ہیں۔ دویے اپنے سے آپ ان پھولوں کوخریدتو سکتے ہیں گر ان کے حقیقی رفک و بوسے آپ اطف اندوز نہیں ہو سکتے۔ یہ حقیقی مشرت تو مرف ان پھولوں کی کاشت سے ہوتی ہے۔" وہ آدی اس کے بعد خاموثی سے چلا گیا۔

دن گررتے گے۔ بابا ہروی کر جھتی گئی گراس کے باخ کی مرحقی گئی گراس کے باخ کی میرے ذہن میں گونجا رہا۔ ایک دن گاؤں کے قریب سنے والے مریا کو غصر آگیا۔ کھیت و مکان انسان سب ہی سیلاب سے متاثر ہو گئے گر بابا ہروکا مکان میلے ہم ہونے کی بجہ ہے کھوظ رہا اور وہ ہو گئے گر بابا ہروکا مکان میلے ہم ہونے کی بجہ سے کھوظ رہا اور وہ ہرگدکا درخت سینہ تانے ای طرح کھڑا رہا۔ ابنی دنوں گاؤں میں ہینے کی وبا بھوٹ بڑی۔ گؤں والوں کے لیے پہلے ہی مصبین کم نہ اس رہی سراس ہینے نے پوری کر دی۔ ان دنوں بابا ہیرو بہت مضطرب اور پریشان لگا تھا۔ لگا تھا۔ لگا تھا اے کوئی طیال اندر ہی اندر سے ستائے جا رہا ہے۔ اس دن میں بابا کے باس گیا تو بابا حریت سے ایک ایک بھول کو دیکھ رہا تھا۔ بھے دیکھا تو بچھ و کھا تو بچھ دیکھا تو بچھ دیکھا تو بچھ دیکھا تو بچھ دیکھا وہ تو بابا حریت سے ایک ایک بھول کو دیکھ رہا تھا۔ بھی دیا ہو اس دن بابا نے بہت زور سے ڈاٹا تھا، بابا در سے خوش خوش نکلا تھا۔ بابا کے ہاتھ میں اس وقت چند رو سے خوش خوش نکلا تھا۔ بابا کے ہاتھ میں اس وقت چند رو سے خوش خوش نکلا تھا۔ بابا کے ہاتھ میں اس وقت چند رو سے خوش خوش نکلا تھا۔ بابا کے ہاتھ میں اس وقت چند رو سے خوش خوش نکلا تھا۔ بابا کے ہاتھ میں اس وقت چند رو سے خوش خوش نکلا تھا۔ بابا کے ہاتھ میں اس وقت چند رو سے خوش خوش نکلا تھا۔ بابا کے ہاتھ میں اس وقت چند رو سے خوش خوش نکلا تھا۔ بابا کے ہاتھ میں اس وقت چند رو سے خوش خوش نکلا تھا۔ بابا کے ہاتھ میں اس وقت چند رو سے خوش خوش خوش نکلا تھا۔ بابا کے ہاتھ میں اس وقت چند رو سے خوش خوش خوش نکلا تھا۔ بابا کے ہاتے جرت ہوئی۔

میں نے کہا۔''بابا میتم نے کیا کیا؟ اپنی سب سے قیمتی چیز کو اور کو ایس کے مول ناقدروں کے حوالے کر دیا۔''

بابا کھے در جب کھڑا رہا۔ عینک کے موٹے شیشوں کے باس این کی آنکھوں ہے آنسو جھلکتے صاف نظر آرہے ہتھ۔ اس نے

بحرائی ہوئی آواز میں کہا۔

" کیتر! انسان دوئ سب سے بالاتر ہے۔ پھولوں سے محبت کی انسان سے محبت کرنا سکھا دی ہے۔ بیجھے کوئی حق مبیں کی بہنچنا کہ گاؤں کے اوپر دکھ کے بادل منڈلاتے پھریں اور میں اسیخ بھولوں یودوں میں مگن رہوں۔ میرے فیصلے سے اگر گاؤں اولوں کے آئلن میں خوتی کے پھول کھل سکیں تو بیٹے یہ بہت بڑا والوں کے آئلن میں خوتی کے پھول کھل سکیں تو بیٹے یہ بہت بڑا

300 B

گاؤں کی خوشیاں پھر سے لوٹ آئی۔ برگد کا درخت آئ بھی اسی شیلے پر قدم جمائے گھڑا ہے۔ گاؤں کے لوگ اور مسافر اس کے سائے بیس آرام کرتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے ہیے، بوڑھے برگد کی لمبی واڑھی پکڑ کر جھولتے ہیں، گر اس دن کے بعد بابا بیروگاؤں کے کئی شخص کونظر نہیں آیا۔ ہے کہ کہ کہ

جمرات

ج سے دوران کاریاں مارنے سے عمل کو جمرہ کہا جاتا ہے .. شیطان کو محكر بال مارة حضرت ابرائهم عليه السلام كى سبنت سے البول في جمره كو اس وتت منكريال مادي جب دو حضرت اساعيل عليه السلام كو الله كي راه مين قربان كرنے كے ليے مى كى الرف آئے اس موقع ير شيطان جيس بدل كر انيس اس ادادے سے باز رکھنے کے لیے آیا۔ معرت ابراہیم علیہ السلام ف شیطان کو بیچان لیا اور کنگر اضاکر مارے۔ شیطان نے دوبارہ بلکدسد بارہ حصرت ابرائيم عليه السلام كو بركانے كى كوشش كى ليكن انبول نے ہر ياد است يجان ليا- مرولفه اورسى ك قريب تمن مقامات آت بي جبال منكريان مارى مالى بين -سحد خف كمعل جونشان بين است جمرة الاولى يا جمرة الدنياه دوسرك كوبجانب مكه تحرمه جمرة الوسطى اور تيسرت كوجرة انعقبه يأ جرة الكبرى كيت بين - عام لوكول من بينشان جيونا شيطان، مجعلا شيطان اور بڑا شیطان کے نام سے مشہور میں۔ ان مقامات میں سات سات " منكريال مارى جاتى ين - پيلے رى كا وقت 10 ذى الحرص مماوق = 11 ذى المحد من مناوق تك يه ون كا وقت طلوع آفاب س زوال آفاب سے مسنون ہے۔ 10 ذی الحد كو مدف جمرة العقب ير رمى كى جائ اور اس ری کی سات محکریاں مزولفہ سے افغانا مستحب ہے۔ محکریاں جرون سے می حالت میں ند افعائی جا کی ۔عورش دات کو رمی کریں تو اجہا ہے۔ مظریال مارتے وقت محكر الموسطے اور الكشت شادت ميں كر كر ايك ايك كر ك ماران مَّا ہے۔ اگر ساری آنفی میں کی جا کمی تو ایک شار ہوگی۔



یہ برسوں پُرائی بات ہے جب جاپان کے ایک تجھوٹے ہے گاؤں میں ایک غریب کسان اور اس کی بیوی رہا کرتے تھے۔ یہ دونوں براے نیک بھے۔ ان کے گئی بیچے تھے، اس لیے ان سب کو مالنا بیسنا اور کھلانا بیانا مشکل مور ہا تھا۔

بڑا بچہ تیرہ برس کی عمر میں اس قابل ہو گیا تھا کہ اسپے باپ کی مدد

کر سکے اور اس کی بیٹیاں گھر کے کام کان میں اپنی مال کا ہاتھ بٹاتی

تھیں۔ اس کے برنس سب سے چھوٹا بچہ اپنے بہت بھائیوں سے
زیاوہ ہوشیار تھا لیکن دہ اس قدر کمز در ادر چھوٹا تھا کہ محنت کا اہل نظر نہیں
اتا تھا۔ جو کوئی اے ویجھا، یہ کہتا کہ یہ لڑکا تن درست و توانا نہیں ہو
گا۔ اس کے ماں باپ نے ان باتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے بیسوچا کہ
بہتر یہی جو گا کہ یہ لڑکا کسان کے بجائے مذہبی آدی بن جائے۔

ایک روز وہ اسے گاؤں کی عبادت گاہ لے گئے اور دہاں بوڑھے نیک ول راہب سے ورخواست کی کہ اس لڑکے کو اپنا شاگرد بنا لے اور اسے ساری غربی باتمیں سکھا دے۔

بوڑھے راہب نے بہت شفت کے ساتھ اس لڑکے سے بات کی اور وہ چارمشکل سوال ہو جھے۔ لڑکے نے اس ذہانت سے جواب ویئے کے راہب نے اے عبادت گاہ میں داخل کرنے اور تعلیم جواب ویئے کے راہب نے اے عبادت گاہ میں داخل کرنے اور تعلیم ویئے کے راہب نے اسے عبادت گاہ میں داخل کرنے اور تعلیم ویئے کی بای تجربی ہے۔ بوڑھا جو بھی اسے سکھا تا، لڑکا جلدی سے سکھ لیتا۔ وہ سارے کا موں میں بوڑھے راہب کا بڑا فرمال بردار تھا مگر ایس میں ایک خرائی تھی۔ وہ بڑھنے کے دوران بلی کی تصویر بناتا رہتا ہا

اورائی جگہوں پر بھی تصور بناتا جہاں بلی کی تصور نہیں بنانی جاہی۔
راہب کی کما بوں کے حاشے پر، عبادت گاہ کے پردول پر، و بوارول
اور ستونوں پر وہ بلی کی تصوری بنائے جاتا۔ راہب نے اسے کئی
بارٹوکا مگر وہ تصویری بنائے سے بازنہیں آیا۔

وہ تصویریں اس لیے بناتا تھا کہ اس کا استے آپ پر بس نہیں چا تھا۔ اس میں وہ چیزتھی جسے "مصور کا جو ہر " کہتے ہیں اور اس وجہ سے وہ راہب کا شاگرد بننے کے قابل ہمی نہیں تھا۔ ایک دن جب وہ پردے پر بلی کی بردی ماہرانہ تصویر بنا کر اُٹھا تو بوڑھے راہب نے سخت لہے میں اس سے کہا۔

"مرے بچ! اب عمرین اس عبادت گاہ سے جلا جانا چاہیے۔
تم مبھی اجھے عالم نہیں بن سکو کے گر شایدتم بہت بڑے مصور بن
جاؤ۔ اب میں تمہیں آخری مشورہ دے دول، میری بات گرہ باندھ
او، اور اسے ہرگز نہ بھولنا ..... رات کے وقت بڑی جگہوں سے بچنا،
چھوٹی جگہوں یر رہنا۔"

الرك كى سمجھ ميں نہيں آيا كه راہب كا اس بات سے كيا مطلب تفا۔ وہ سوچتا رہا، اپنے كبڑوں كى گھڑى باندھتے ہوئے بھى سوچتا رہا گر اس كے سمجھ ميں نہيں آيا اور اب اس ميں آئ محمت بھى نہيں تھى كہ راہب سے اس بات كا مطلب ہو چھے لے۔ وہ بس خدا عا فظ كهم سكا۔ و كھے ول كے ساتھ وہ عباوت گاہ سے اہر فكا كم اب كيا كرے؟ اگر گھر جاتا تو اس بات كا

2015

و یقین ہے کہ ابا اس بات پر سزا دیں کے کہ راہب کی نافر مانی کی۔ و اس لیے وہ گھر جاتے ہوئے بھی ڈرنا تھا۔

اجا تک اے یاد آبا کہ اسطے گاؤں میں جو ہارہ میل ؤور ہے،
ایک بہت بڑی عبادت گاہ ہے۔ اس نے سن ربھا تھا کہ وہاں بہت
سے راہب ہیں۔ اس نے فیملہ کیا کہ وہ اس گاؤں چا جائے گا
ادر ان راہوں ہے کہ گا کہ اے اپنا شاگرد بنالیں۔

وہ عبادت گاہ کائی دن سے بند بڑی تھی، گر اس اور کے کو یہ بات معلوم نہ تھی۔ عبادت گاہ اس لیے بند ہوگئی تھی کہ ایک بھتنا وہاں آ گیا تھا۔ کی تشا۔ اس بھتنے نے راہبوں کو بھا دیا اور اس جگہ پر قبنہ بھا لیا تھا۔ کی آیک بہادر عبادت گاہ میں گئے کہ بھتنے کو ذکال دیں گر وہ زندہ بات کر نہ آیک بہادر عبادت گاہ میں گئے کہ بھتنے کو ذکال دیں گر وہ زندہ بات کر نہ آگ ۔ بیساری باتیں کسی نے بھی اس اور کے کوئیس جائی تھیں، اس لیے آگے۔ بیساری باتیں کسی نے بھی اس اور کے کوئیس جائی تھیں، اس لیے وہ اطمینان کے ساتھ قدم اُٹھا تا ہوا عبادت گاہ کی طرف چل بڑا، اس اُسید پر کہ وہاں راہ ب اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔

جب وہ اس گاؤں میں پہنچا تو رات ہو جگی تھی اور گاؤں والے سو گئے تھے۔ لڑکے نے دیکھا کہ گاؤں میں تو نیند کا وقت ہو گیا گر عبادت گاہ میں روشنی ہورہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھتنا آسیب زدہ مقام پر چراغ جلا لیتا تھا تا کہ بھولے بھٹے مسافر وحوکا کھا کر وہاں پناہ لینے اور رات گزارنے آجا کیں۔

لڑکا فوراً عرادت گاہ کی طرف جل پڑا اور وہاں پہنج کر دروازے پر دستک دینے لگا۔ اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ اس نے بھر دستک دی۔ جواب میں کوئی آواز نہ آئی، نہ کوئی اندر سے فکا۔ لڑک نے نے دروازے کو دھا دے کر دیکھا کہ چراغ جل رہا ہے اور کوئی نہیں ہے۔ لڑک کو خیال ہوا کہ کوئی نہ کوئی راہب جلدی آ جائے گا اس لیے وہ وہاں بیٹے کرانتظار کرنے لگا۔

پھر اسے احساس ہوا کہ غبادت گاہ میں ہر چیز خاک دھول ہے اب رہی ہے اور چاروں طرف مکڑی کے جائے لئک رہے ہیں۔ یہ وکھے کراس نے سوچا، یبال کے راہبول کو ایک شاگرد کی واقعی ضرورت ہے جو ہر چیز کو صاف سخرا رکھ سکے۔ اس نے سوچا کہ ان لوگول نے ہمتا اس عبادت گاہ کو اس قدر خشہ حال کیوں رکھا ہوا ہے؟ اس نے دیکھا کہ وہاں پردے اور دیواریں موجود ہیں اور وہ یہ دیکھ کرخوش ہوا کہ یہ ایک خوش ہوا کہ یہ مالی جائے ہیں، حال آس کہ وہ تھکا ماندہ تھا مگر خالی جاہیں دیکھ کراس نے ڈھونڈ ڈھانڈ کرقلم دان نکالا اور روشنائی میں قلم ڈبو کر بلیوں کی تصویریں بنانے نگا۔ اس نے در و دیوار کے روشنائی میں قلم ڈبو کر بلیوں کی تصویریں بنانے نگا۔ اس نے در و دیوار کی بیمیت کی بلیاں بنائی اور خالی جگہیں کو بلیوں کی تصویر سے بھر دیا۔

پھر اسے نیند آنے گئی، گہری نیند۔ وہ وہیں دیوار کے پاس پڑ

کرسونے کو تھا کہ اچا تک اے اپنے اُستاد کے الفاظ یاد آئے۔
"دات کے وقت بردی جگہوں سے نیچ کر رہنا، چیوٹی جگہوں پر رہنا۔
عمادت گاہ بہت بڑی تھی۔ وہ وہاں اکیلا تھا اور جب اس نے
اس بات پر دھیان دیا ۔۔۔۔ حال آل کہ میہ بات ابھی تک اس کی سمجھ
پی نہیں آئی تھی ۔۔۔۔۔ تو زندگی میں پہلی دفعہ اسے ڈرمحسوں ہوا۔ اس
نے ادادہ کیا کہ کوئی چھوٹی می جگہ تلاش کر کے وہیں سو جائے۔ اس
نے ادادہ کیا کہ کوئی چھوٹی می جگہ تلاش کر کے وہیں سو جائے۔ اس
نے تلاش کیا تو ایک الماری ملی جس کے بیف اندر سے بند کر لیے اورسوگیا۔
تھے، وہ اندر کھس گیا۔ بیف اندر سے بند کر لیے اورسوگیا۔
سے، وہ اندر کھس گیا۔ بیف اندر سے بند کر لیے اورسوگیا۔

رات بیت بیلی تھی۔ بہت دقت ہو گیا تو ایک بھیا تک شور سے اس کی آ کھ کھل گئے۔ ایک آ دائیں آ رہی تھیں جیسے کوئی لڑ رہا ہو، چیخ رہا ہو۔ شیخ راس فرر ہول ناک تھا کہ اس کی ہمت نہ ہوئی کہ الماری کی درز میں ہے جھا تک کر دکھے لے۔ وہ وہیں ساکت پڑا رہا، ڈر کے مار ب سائس بھی روک کی۔ عبادت گاہ میں جو چراغ جل رہا تھا، ایک دم سے بھے گیا۔ اندھیرے میں آ دازی ادر بھی خوف ناک لگ رہی تھیں۔ ایسا لگتا تھا کہ رگول میں آبود ہم جائے گا۔ عبادت گاہ ان آ دازوں میں سے تھرتھراتی ہوئی معلوم ہور بی تھی۔ وہ الماری کے اندر دُرکا پڑا رہا۔

شور تھم گیا اور چاروں طرف ساٹا چھا گیا۔ وہ اب جھی الماری کے اندر چپ چاپ میں الماری کی اندر چپ چاپ میں الماری کی در ذول میں سورج کی روشی چھن چھن کر آنے لگی، تب وہ اپنی پناہ گاہ سے باہر آیا اور چارول طرف و کیھٹے لگا۔ سب سے پہلی چیز جوا سے نظر آئی وہ میری کہ عبادت گاہ کہ سارے فرش پرخون ہی خون ہے۔

پھرائی نے دیکھا کہ خون میں است بت، ایک بہت ہی ہوا، دیوقامت چوہا۔۔۔۔ بھٹا چوہا۔۔۔۔ وہاں بڑا ہوا ہے۔ فلا میں گائے سے بھی بڑا ہے کہ میں گائے سے بھی بڑا ہے گر اس بھتنے کوئس نے مارہ؟ وہاں دُور دُور تک کوئی مہیں فتا۔ نہ آدی، نہ جانور۔

پھراس کی نظر پڑی کہ رات کواس نے جو دیوار پر بلیاں بنائمیں تھیں، ان کے منہ کو خون نگا ہوا ہے۔ تب اسے اندازہ ہوا کہ اس نے جو بلیاں بنائمیں تھیں، انہوں نے اس بھتنے کو مارا تھا اور تہمی اے اندازہ ہوا کہ اس کے اندازہ ہوا کہ اس کہ اُستاد نے اس سے کیوں کہا تھا۔

"رات کے دفت ہوی جگہول سے نے کر رہنا، چھوٹی جگہول پر رہنا۔"
عبادت گاہ کی اس رات کے بعد وہ لڑکا بردا ہو کر بردا مشہور
مصور بن گیا۔ اس کی بنائی ہوئی بلیاں اب بھی جایان آنے والے
ساحوں کو دکھائی جاتی ہیں۔ (ماخوذ)

Section

·2015/7/ 46 C

300 BOC

www.Paksociety.com for More

( على حماء شيخو يور و)

عالاک ہوتے ہیں۔ بھی بکڑ لیا تو .....؟ اور اس کا جواب حسنات کو نهی نه سوحها به سر کھا کر بولا: ''تو پھرتم ہی بتاؤ، کیا کریں؟'**'** " بهتني، مجھے بھی او کچھ کہنے دو۔" جگنو نے کہا۔" کہو بھائی! تم ج مجمى كبو-" حسنات نے كبا- جكنو نے مجھايا كدوه جو نانى امال كباكرتى ہیں نا کدانسان کے کندھوں پر دو فرشتے ہوتے ہیں۔ ایک نیکی کا اور ووسرا بدی کا۔ حما اور حسنات نے کہا۔ '' ہاں، ہوتے تو ہیں میر ....'' " پھر کیا ..... میرے نز دیک آؤے اُ جگنو نے نجانے دونوں کے کان میں کیا کہا کہ دونوں خوشی سے اُحھیل پڑھے۔

دوسرے دن روی باجی کو ایک لفافہ ملا۔ تحریر بے ڈھنگی بی لنیکن مجر بھی جانی پہچانی۔انہوں نے لفاف کھول کر بڑھنا شروع کیا۔ اے بدمزاج اور مغرور لڑکی ا

تحقی معلوم ہونا جاہے کہ تیرے غرور اور بچول سے نفرت کرنے كى وجد سے الله ياك بھو سے سخت ناراض بيں۔ تيري بھولى بھالى صورت المحمد كر مجمد رحم أتا ب، اس لي ميس تحمد خردار كرتا مول كيد غرور اور بچوں سے نفرت کرنا حچھوڑ دے۔ بیچے بھول ہوتے ہیں۔ ستحتی ہے کملا جاتے ہیں۔ فقط تیرے کندھے پر رہنے والا فرشتہ نیکی۔ باجی کی مجمنویں میں مسلم المرائے اللے اللہ کے ہونٹوں بر تنسم دوڑ گیا۔ وہ بچھ سوچے ہوئے جگنو کے تمرے کی طرف برجی۔ میز نیر سے اس کی اُردو کی کانی اُٹھا کر دیکھی۔مسکراتی ہوئی، ہولے ہولے فقرم اُٹھاتی اینے کمرے کی طرف بڑھی اور رور سے مکاریں۔ ''حسنات، جُگنو، حنا ادهر آؤ تینوں۔'' تینوں ڈرتے ڈرتے آہت۔ آہتہ باجی کے مرے کی طرف برسے اور وروازے پر زک گئے۔ "وہال کیول کھڑے ہو، اندر آجاؤ۔" جب تینول اندر منتج تو باجي مسكرائين اور پهر کھلکهملا کر ننس پڙيں۔'' لينھے فرشنوا إدهر آؤ'' اشارہ جگنو کی طرف تھا۔ سہا ہوا جگنو باجی کی طرف گیا۔" بیتم نے لکھا ے نا۔' انہوں نے کہا تو جگنوکا مندسفید بڑ گیا۔ اس نے باجی کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں شبنم جیسے آنسو تیررے تھے۔ وہ جگنوکو بیار کرتے ہوئے بولیں۔ " جگنوا تم واقعی نیکی کے فرشتے ہو۔ تم نے میرے ساتھ نیکی کی جس کی روشی جھے اندهیرے سے نکال کر اجالے میں لے آئی۔ ' جگنو، حسنات اور حنا بکڑے جانے کے بعد بھی باجی میں میہ تبدیلی دیکھ کر جیران رہ گئے، مگر



كرميدن كى جيشيال ہوتے ہى حسات، جگنو اور جناكى تھونى سی دُنیا میں بہار آ گئی۔ تینوں دن فہر شرارتیں کرتے۔ کوئی رد کئے والا بھی نہ بھا۔ حسنات کے مزے دار اطبیقے من کر ملسی کے مارے پیٹ میں بل پڑ جاتے اور ہر وفت نینوں کے معصوم قویقیے فضا میں محمو شختے رہتے۔ لکا یک ہمیشہ منہ مجلائے رہنے والی بدمزاج اور مغرور روحی باجی بورڈ نگ جیموڑ کر گھر آ میکی اور ان کی شرارتوں میں بريك لك كلي حمان كي ميزير حسات كوئي ول جهب لطيفند سناتا، حنا اور جگنو تھتبدلگاتے۔ ای ابا کے ہوائوں پر ملکی ی مسکو آہٹ چیل جاتی تگر روجی باجی براا سا ونیه بنا کر کہتی "اونبید ..... بدتمیز ا کیا ہے وقت ک را گنی الاب رے ہو۔ خاموشی سے کھانا کھانا۔ '' ''کیا گدیتے ک طرح ڈھینچوں، ڈھینچوں لگا رکھی ہے؟'' ای بھی س کر ڈانٹ پلاتیں۔ " إن المحيك بي الله كهدراي ب-" باتي معمولي معمولي باتول برايي سہیلیوں کے سامنے حنا کو موٹی بیکم اور حسنات کو سانو لے پن کی وجہ ہے مسٹر کول تار کہتیں اور مسکراتے تو یوں لگتا گویا رو رہے ہوں۔ تینوں کے داوں میں باجی سے انتقام لینے کی زبردست آگ بحرُكَ أَتَهُى اور بھر تتنوں نے باغ کے کونے میں کانفرنس کی۔ طرح طرح کی ترکیبیں ننھے سے دماغوں نے سوچیں۔ حسات کا كہنا تھا كه روجي باجي كو يوشيده طريقے سے ستايا جائے مثلاً موقع یاتے ہی ان کی چیزیں إدهر أدهر كر دیں۔ کھانے میں دل کھول كر . نمک اور مرجیس گھول دیں کیوں کہ باور چی خانہ ان کے حارج

و حنا اس کے خلاف میمی، اس کا کہنا تھا کہ بیر بوے بہت

Noction

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

かんうかん

دوسرے ای ملیح متنوں ماجی سے لیٹ شکے۔" ہاری بیاری یا جی۔"

(پېلا انعام:195 رديه کی کټ) (ميمنه متانت، لا بور)

ر أمير شع جمال

\$\$\$\$\$\$\$

اسكول مين جارے ماماند تميث مورے ستے۔ مين جاعت میں وقت مقررہ کے پانچ دس منٹ بعد داخل ہوئی تھی۔ میں مس سے پرچہ لے کر اپنی نشست پر بیٹے گئ اور جلدی جلدی سوال

آ ٹھ بجے تھنی بی - مس صاحبہ نے اڑکیوں سے برہے جمع كرنے شروع كيے۔ جب سب لؤكيوں نے پرے دے ديے تو مس نیجے ہفس میں پرھے دینے چلی تنئیں۔ اس دوران لڑ کیوں نے ایک ووسرے سے اسے جوابات کی تصدیق کرنے لکیں۔

ای دوران تبسری صف کی لیبلی سیٹ پر میٹھی ایمنہ ہماری توجه کا مركز بن كئا۔اى نے سب سے يملے سر دروكى شكايت كى تھى۔مى اس کے قریب ہی کھڑی تھیں۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا اس نے صبح کو ناشتا کیا تھا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا تو مس فہمیدہ نے لڑ کیوں ے کہا کہ اے کھانے یتنے کو یکھ دیں۔ ایک لڑکی نے اے جوں دیا اور ایک لڑکی نے بسکٹ دیتے۔اس وقت جمیں معلوم ہوا کہ اس کی حالت کتنی سجیدہ ہو چکی ہے۔

امینہ کی نظر کمزور ہے۔ وہ نائٹ بلائنڈ بھی ہے لیجن اے اندهیرے میں و کیھنے میں وقت ہوتی ہے۔ اکثر جب ہم اسکول کی لائبرری یا میدان مین آجارے ہوتے تو وہ میرا ہاتھ تھام لیتی تھی۔ لائیہ نے ڈیے میں اسرا ڈال کر اس کے منہ سے لگایا، تب لہیں اس نے آدھا ڈبا جوس کا پیا اور ایک سکٹ کھایا۔ اس دن مجھے احساس موا کہ استحصیل اللہ تعالیٰ کی متنی برای نعمت ہیں۔

اس افراتفری میں تھنٹی نج گئی۔مس فہمیدہ جاتے ہوئے کلاس مانیٹرز نور، عزہ، لائیہ اور ان کے علاوہ مجھے ابینہ کا خیال رکھنے کی تاکید کر کے تئیں۔ ان کے جاتے ہی امینہ کی حالت مزید خراب ہونے لگی۔اس کی حالت قابل رحم تھی۔ ہر ایک کو رونا آ رہا تھا۔ نور كي أيكيس آنسوروك كي تقريباً كام ياب كوشش مي لال سرخ مو چکی تھیں۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ ·

'' پیانہیں وہ دوہارہ دیکھ سکے گی یانہیں؟''

آ دھی جھٹی کے دوران ہم امینہ کو ڈسینسری میں ویکھنے گئے۔ وہ بستر يرسوراي تقى - اس كے گھر فون كيا گيا ليكن مصروفيت كى وجه سے كوئى أمنيس سكا\_ جب جم جماعت ميں مينج، اس وقت دانيانے مجھے

كرنے لكى۔ پرچہ بہت آسان تھا۔

وانبدكا بيشليم كرنا ناممكن تفا للندامين خاموش موكني- ميس في نرم الہج میں مجھانے کے انداز میں دانید کو سنامجی دی تھیں مگر ایک غلط سوچ کو سیجے تابت کرنے کا اس کا جوش پہلے ہی آسان تک پہنچا ہوا تھا۔ اگر میہ جوش ذرا سا اور بڑھ جاتا تو شاید وہ ای وقت مکث پاسپورٹ لے كرامريكه جلى جاتى - خاموشى بہترين فيصله تفا-معزز قارئين! اگر يا كستان مين سهوليات نهيس تو اس ميس يا كستان

بنایا کہ اربنا کے کزن کو بھی یہی تکلیف تھی۔اے اسپتال لے کر گئے

ستے تو ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ بہاں اس کا علاج نہیں ہوسکتا۔ ی

ڈاکٹروں نے اربینا کے کزن کولندن لے جانے کا مشورہ دیا بھا۔ ''یار! ج

أيك تو يهال تيجه ملتا بي نهيس ما كستان مين به سيحه مو جائے تو مسلم طل

كرنے كے ليے باہر جانا يراتا ہے۔ بہتر ہے كدانسان امريك ياكينيڈا

جا كرسيشل موجائے مم ازكم ايسے مسائل تو ندمول " وانيد نے كبا-

کا کوئی قصور نہیں۔ قصور سب ہارا ہے۔ اگر ہمارے تعلیم یافتہ بیجے باہر چلے جائیں کے تو ملک میں سہولیات کہاں ہے آئیں گی؟ اگر نوجوان يسل اين قابليت اور صلاحيتين بيرون ملك كام مين الأنكيل کے تو اس سے پاکستان کو فائدہ کس طرح مینی سکتا ہے؟ امینہ تو میک ہوگئ ہے، سب کھے ویکھ سکتی ہے مگر ہم نے اپنی آنکھوں بر ین ماندھ رکھی ہے۔ جمیل حقائق اور این علطی نظر نہیں آتی ، نظر آتا ے تو صرف یاکتان کا قصورہ حالاتک یاکتان یاکتانیوں کے دم ے ہے اور پاکتابی ہم ہیں۔

پیارے بچو! این سوچ کو منفی خیالات سے یاک رکھے، اپنا محاسبہ سیجے۔ یاکستان پر یقین رکھے، یہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے اور خوب محنت سیحیے اور یا کتان کی دل و جان سے خدمت کریں۔ نے دنوں کی مسافتوں کو أجالنا ہے وفا سے آسودہ ساعتوں کو سنھالنا ہے اميد صبح جمال. ركهنا، خيال ركهنا. خيال ركهنا، خيال ركهنا، خيال ركهنا

(دوسرا انعام: 175 روپے کی کتب) (احماعلی، مانسبره)

جون کے ون سے - گرمی اسے جوبن بر ممی - میں کالج سے تھکا بارا گھر آیا۔ بنگھا چلایا اور لیث گیا۔ سخت دخوب نے مجھے جملسا دیا تفار سی کی ہوا جنت ے آتے جھوٹکوں کی طرح معلوم ہوتی تھی۔ اہمی پینہ ہمی نہ ختک ہونے یایا تھا کہ بجلی چلی گئے۔ میں بے چینی کے عالم میں اُتھ بیٹا اور سر پکڑ لیا۔" ہر تکلیف خدا مجھے ہی کیوں \$ \$\phi\_{\phi} \phi\_{\phi} \phi\_{\phi}

· 2015/1 (48)

Segmen

1000 C

ويتا ہے؟" ميں جھنجلائٹ ميں بزبزانے لگا۔

€∂@@@@

ر آن کا ون بڑا خوش گوار گزرا۔ بس شام کے وقت ہلی ہلی ہلی ہلی دری محسوں ہونے گئی۔ میں کمبل اوڑھ کر بستر میں دبک گیا مگرکہیں برستور جاری رہی۔ ابا مجھے ڈاکٹر کے باس لے گئے۔ بخار کی شکایت محتی دوست تفری کے لیے جارہ جا رہے ہیں جب کہ جھے ڈاکٹر نے تین دن مکمل آرام کا مخورہ ویا ہے۔ ''کم جست بین جب کہ جھے ڈاکٹر نے تین دن مکمل آرام کا مخورہ ویا ہے۔ ''کم جست بخار نے بھی جھے ہی جنا۔ خدا کو بھی مجھے ہی بیار کرنا تھا۔'

الوہ ورند شخف او و جائے گا۔" مال نے بیار سے کھانے کے لیے بلایا۔ میں ہاتھ دھوکر دمترخوان پر جا بیغا۔ بجھے کانی بجوک گئی تھی، بلایا۔ میں ہاتھ دھوکر دمترخوان پر جا بیغا۔ بجھے کانی بجوک گئی تھی، مگرا گلے ہی لیے بحوک رفو چکر ہوگئی جب ای نے بلیٹ میں دال دال کر میرے سامنے رکھی۔" بید کیا، بزار بارکہا ہے بجھے دال نہیں فال کر میرے سامنے رکھی۔" بید کیا، بزار بارکہا ہے بجھے دال نہیں وال کی کو دال نہیں ای کو دال نہیں ای کو دال کی اللہ کی تعمد سوار تھا ہو۔" میں ای کو دکھا نہیا ہے جھا کر بولا۔" مگر بیٹا یہ بھی اللہ کی تعمد سوار تھا جسے دکھا نے کے بجائے کی اللہ کی تعمد سوار تھا جسے ای بیار سے سمجھا کر بولیں، مگر میرے سر پر تو غصہ سوار تھا جسے کھانے کے بجائے کی نے مند کے آگے زہر لاکر رکھ دیا ہو۔ میں کھانے کے بجائے کی بات کا جواب نہ دیا اور غصے سے بیرونی وروازہ زور نے ای کی بات کا جواب نہ دیا اور غصے سے بیرونی وروازہ زور سے مارتے ہوئے باہر چل دیا۔

میرے ایک عزیر کے دل کا آپریش ہوا۔ ایا نے کہا ہیا ہے کہا ہیا ہے میں میرے دفتر اور تمہارے کا لیے کی چھٹی ہے تو ہم عیادت کے لیے چلے جا کیں گے۔ ان صاحب کا آپریش ساتھ والے شہر کے بوے اسپتال میں ہوا تھا۔ چنال چہ ہم گاڑی میں بیٹے کر روانہ ہوئے۔ اس ون بوی سخت گری تھی اور لوچل ربی بھی۔ ایسے لگ ربا تھا کہ سورج تو شعلے برسا ہی ربا ہے، ساتھ میں زمین بھی آگ ربا تھا کہ سورج تو شعلے برسا ہی ربا ہے، ساتھ میں زمین بھی آگ ہوں کہ ایک ضعیف العمر بزرگ لیسنے میں شرابوز ہیں اور اس تیز اس میں کیا دیکھا دھوپ میں ٹماٹر کے ایک کھیت میں جھکے ٹماٹر چن رہے ہیں۔ میں دھوپ میں ٹماٹر کے ایک کھیت میں جھکے ٹماٹر چن رہے ہیں۔ میں ان بزرگ کو اس وقت تک تکئی باندھے گھورتا رہا جب تک وہ میری نظروں سے اوجھل نہ ہو گے۔ میری آئکھوں سے آنسوتو نہ میری نظروں سے اوجھل نہ ہو گے۔ میری آئکھوں سے آنسوتو نہ گھوں میں کچھٹی کی جہ میری آئکھوں میں کچھٹی کی بائد ہو گئے ہیں۔ میں کہائی ہی جہ کہ میری آئکھوں میں کچھٹی کی جہ میری آئکھوں میں کچھٹی کی جہ میری آئکھوں میں کچھٹی کی جانے یہ میرے منہ سے ناشکری کے کمات نگلے ہے۔ میرے منہ سے ناشکری کے کمات نگلے ہے۔ میں خدا

کے سامنے شرمندہ تھا جس نے بیجے بہت سے لوگوں کے حال کی ہے بہت سے لوگوں کے حال کی ہے بہتر رکھا، گر پھر بھی میرے منہ سے شکایت کے الفاظ نگلے۔

میں ای ندامت میں ڈوبا پڑا تھا کہ اسپتال آپہنچا۔ مریض کی سے ملنے کے لیے جمیں کچھ دیر انتظار کرتا تھا۔ ہم باہر ن کی پر بیٹھ گئے۔ وہاں سے کی مریعنوں کا گزر ہوا۔ پچھ کو ویل چیئرز اور پچھ کو اسٹر پچر پر جاتے دیکھا۔ پچھ کو بازوؤں یا ٹائلوں کے بنا ویکھا۔ ایک مرتبہ پھر سے میں خدا کے سامنے ناوم تھا کہ صرف بخار ہونے کی وجہ سے میں خدا کے سامنے ناوم تھا کہ صرف بخار ہونے کی وجہ سے میں خدا کے سامنے ناوم تھا کہ صرف بخار ہونے کی وجہ سے میں نے اس کی ناشکری کی۔

بالآخر ہمارا مریض ہے ملنے کا وقت آگیا۔ ہم نے اندر جاکر ان کی عیادت کی۔ ان صاحب کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ کھانے پینے کے بڑے شوقین ہیں۔ استے میں ان کا بیٹا ان کے کھانا گا اور انہیں کھلانے لگا۔ پر ہیزی کھانا تھا اور مریش کے چرے سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ زبردی اسے کھا رہا ہے۔ یہ برے لیے ندامت کا تیسرا جھٹکا تھا۔ بجھے وہ ومترخوان ہے۔ یہ کھانا چیوڑ کرا ٹھ جانا اور والدہ سے بدسلوکی کرنا یاوآ گیا۔ میں والیسی پر پورا رستہ اپنے آپ کو کوستا رہا۔ گھر جاکر توبہ کے نفل پڑھے اور اللہ سے اپنی ناشگری کرنے کے لیے محانی مانگی۔ میں نے خود پرغور کیا تو اللہ کا شکر اوا کرنے کے لیے ہزاروں وجوہات نظر آگیں۔ اس دن کے بعد سے میں نے ناشکری سے توبہ کر لی اور ہر بات پر اللہ کا شکر اوا کرنا شروع کر دیا اور بھینا اس کے بعد اور ہر بات پر اللہ کا شکر اوا کرنا شروع کر دیا اور بھینا اس کے بعد اور ہر بات پر اللہ کا شکر اوا کرنا شروع کر دیا اور بھینا اس کے بعد اللہ نے مجھ پر نعموں کی بارش اور زیادہ کر دی ہے۔

(تیسرا انعام:125 روپے کی کتب)

(احد مرك بلا ہے)

بیارے بچوا برسوں پہلے مظفر گڑھ کے ایک جھوٹے سے گاؤں میں ایک نہایت مختی اور شریف دینو طوائی رہتا تھا۔ وینو کی حلوائی لذت اور ذاکعے کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ تھی، گر بدشتی سے دینو کے گھر میں خاک اُڑتی تھی اور مفلسی اور پریشانی کے ڈیرے دینو کے گھر میں خاک اُڑتی تھی کہ دینو کی بیوی سکھڑ اور سمجھ وار نہ تھی، وہ حصاف سمجھ آتی تھی کہ دینو کی بیوی سکھڑ اور سمجھ وار نہ تھی، وہ حاسد اور ناشکری عورت تھی۔ اس کے محلے میں سیٹھ عابد کا گھرانہ تھا، جن کی خوش حالی سے وہ بہت جلتی تھی۔ اس کا یہ حسد اسے کسی بھی بل چین نہیں لینے دیتا تھا۔ دینو اسے خدا کی صلحتیں اور کمشیں سمجھا تا، مسمجھا تا تھک گیا گھر ابنا تھا کہ صفیہ بیگم! جنتی میری

بواقو " شامین" بور و کرند بدا وارد به کار ب-معراج خاموش تھا کیوں کہ وہ صرف اس ابوارڈ کے لیے ہی سب كررما تهارآني في جهات مون كبار "اقبال ك خواب كى لعبیر نے دلیں جارے پرد ہے۔ اقبال کو آج کے جوانوں سے امیدیں وابست تقیس کے کسی بھی ملک کی ترقی کا انحصار اس کے جوان خون کی سرگری پر ہے۔ اس لیے اقبال نے نوجوان کو شاہین قرار دیا کہ وہ اپنے اندر ایسے اوساف پیدا کرے۔تم اگر عزم کرو کہ فکر ا قبال كو بيسيلاذ من اور تعليمات اقبال برسمل كرو منتي تو "مثامين" کہاا و کے ۔ گفتار کے غازی کی بجائے کردار کے غازی بنون علم کی ستع ہے محبت کر د اور اس جہن کی تر نمین میں اپنا حصہ ڈالو، کیوں ا کھل کے بغیر کھے ہمی ممکن مبیں۔

むゃむゃむゃむゃ

معراج بات كو مجورها تفار إولا: "مين وعده كرتا بهول كه اب الين كردار دا عمال كو ويسے بناؤل كا جيسے اقبال" "شامين" ميں جاہتے تتخيه مين بنوں كا اقبال كا اصلى شاہين -'' اس كا لہجه پُرعزم تھا۔ (پانچان انعام: 95 روپ کی کتب)

#### هرمزان کی حقیقہ سازی

ا رائی چینب بر خران مسلمانوں کا شدید وشمن تھا۔ اس نے مسلمانوں کو جمع کر دست کی تنمیس جی کیا رہی تھیں ۔مسلمانوں کے ساتھ ایک جنگ میں وه مسلمانون كا قيدن اين حميا تما- برمزان كو جب مدينه منورو مين حضرت عمر فاروق کے سامنے چیش کیا گیا تو اسے فدشہ تھا کہ اے جلد ہی اس کی وشمی اور شدید عدادت کے باخت مل کر دیا جائے گا۔ اس موقع پر ہرمزان نے ا کے ترکیب سوچی اور خلیفہ خر بن الطاب کے سامنے بینے کے لیے ایک م كلاس باني طلب كيا- حب ياني كا كلاس لايا حميا اور برمزان كو يني سر اليا پیش کرویا ممیا تو مرمزان نے وہ یانی ہے ہے اس و پیش سے کام لیا۔خلیفتہ المسلمين في اس امركي وجدوريافت كي تو جرمزان في كما كم جمع خدشه في ا كديجه ياني يية من مل شركر ويا جائے۔ برمزان كے اس مطرف اور خدشے پر حضرت عمر فاروق نے اس سے وعدو کر لیا کہ جب تک وہ بالی کا مجرا بوا محاس ميس في كا واس وقت تك است مل ميس كيا جائے كا داس وعد من پر برمزان نے بری جالای کے ساتھ یانی کا بھرا ہوا گائی دور مجينك ديا اوركبا كه مسلما ون في خليفه في ميري ساته ياني كالكاس في تك مل شرك في وعدو كراليا بيداس ليديس بدياني تبين تون كا أور مجهد يقين سے خليف اپنا وعده ضرور بودا كرے كا۔ اس بر حضرت عمر فارول ف المين وعدے كي بامدارى كرت بوئ اور برمزان كى جان بجانے كا حلد سازی پراے اس شکیا کیا جاتا ہے حضرت عمر بن الحظائ کے اس مل اکو و کو کر اورمسلمانوں کے وعدے کی پاسداری کو دیکھتے ہوئے ہرمزان نے اسال بخوشی قبول کرایا شار

آمدنی باس میں ہم بہت خوش حال زندگی گزار کے ہیں، گرتمبارا ( تاشکراین جاری بے سکونی کا باعث بن رہائے ، مگر اس خورت کو مقل 🔆 ندآئی سمی - ای جہ سے ران بدن گھر میں بر سکونی بردھ رہی تھی۔ جب کوئی وُنیاوی تدبیر دینو کی بیوی کا دماغ ورست نه کرسکی او قدرت کی طرف سے ایک ایسا واقعہ رونما ہوا کہ جس نے دینو کی بیوی صنیہ بیکم کو بلا کر رکھ دیا۔ ہوا بول کہ ایک دن مضانی بنانے کے دوران گرم تھی کا کڑاہا دینو پر گر گیا۔ بے جارا دینو بُری طرح مجلس گیا اور گھر پر بیٹھ گیا۔ دُ کان بند ہوگئی۔ کاروبارٹھپ ہو کر رو گیا۔ گھر میں فاقے ہونے کلے۔ اہلِ محلّمہ نے اپنی بساط کے مطابق ان کی مدد کی۔ ایک ون سیٹھ عابد کی بیوی ان کے گھر آئی۔اس نے وینو کی بیوی کو ایک معقول رقم دی اور دینو کے عااج معالجہ کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے اس کو ایک جرخا بھی دیا تا کہ وہ دینو کے صحت یاب ہونے تک کم از کم چرخا کانت کر گزر بسر کر سکے دینو کی بیوی بیگم عابد ہے بہت متاز ہوئی اور آئندہ کے لیے حسد سے توبہ کرتے ہوئے صبرادر شکر ہے زندگی گزار نے کا عبد کیا۔ (چوتھا انعام:115 روپے کی کتب)

のおからかべかべか。

( میں ہوں اقبالؓ کا شامین

آ بي آ ب ديڪينا اس سال تو مين" شامين" ايوار ڏ ليا ڪرر رجون گا۔ آخر سارا سال اتن محبت کی ہے۔ سب سے زیادہ تظمین یاد کی میں۔ اتنی صبح و بلیغ تغریر تیار کی ہے۔ آپ و کھنا میں ہی ریہ مقابلہ جينون كار" سوله ساله معراج ايى آيي كو بنا ربا تفار معراج دمم جماعت كاطالب علم نقا اور اسكول مين التصح طالب علم كي حيثيت ا ہے جاتا جاتا تھا۔ ہرسال کی طرح اس کے اسکول میں یوم اقبال ك موقع ير" شاين الوارد" ديا جانا تقا-معراج اس يان ك ليے اپني كي من خصوصي تياري بتا رہا تھا۔

"وه سب تو تھیک ہے کیکن مدیماؤ کہتم نے سیھا کیا ہے۔ شاہین يرشعرى رئے بي يا خود ميں اسے بيدار بھى كيا ہے؟" آيى نے كبا-معراج پریشان ہو گیا اور آئی ہے وضاحت طلب کرنے لگا۔ آ فی بولیں۔'' معراج! کیا تم واقعی شاہین ایوارڈ کے حق دار ہو؟ اگر ر تم بیپرز میں نقل نہیں کرتے، اپنے وطن کی خدمت کا عزم لیے تعلیم ا کی میں مصروف ہو، اس دیس سے مقدر میں روشی تجرنے کے لیے را این مصر کا دیا بورے خلوس ، انہان داری اور سچائی سے جلا رہے

See Hon

Brown Con Con



محکے کے ٹول فری ممبر پرسی شہری کی طرف سے ایک کال موسول ہوئی تھی۔ اس شہری نے اپنا تعارف نہیں کرایا تھا۔ محکے کے لیے اس شہری کے نہیر سے اس کا تعارف حاصل کرنا چندان مشکل نہیں تھا گر اس وقت تعارف سے زیادہ دی جانے والی خبر ان کے لیے بہت اہم تھی۔ دفتری عملے نے انحول میں اپنی تیاری کھیل کی تھی اور بجر فتخ میم مرکاری گاڑی میں اپنے ہدف کی طرف روانہ ہوئی۔ اور بجر فتخ میم مرکاری گاڑی میں اپنے ہدف کی طرف روانہ ہوئی۔ گاڑی میں موجود عملہ بہت پُرجوش تھا۔ سب اپنی اپنی کبدرہ سے سے۔ گاڑی میں موجود عملہ بہت پُرجوش تھا۔ سب اپنی اپنی کبدرہ سے سے۔ میں دنہارے باک وظن کو یہ لوگ دیمک کی طرح جان رہے ہیں۔ اب ہم کسی کونہیں ججوڑیں گے۔۔۔۔۔'

"الیے اوگوں کی وجہ ہے ہی تو ہمارا ملک متحکم نہیں ہو پایا۔ اسرے کوئی اور مجرے کوئی۔"

''ایے لوگوں کی وجہ سے امیر ..... امیر ہوتا چلا جا رہا اور غریب.....غریب تر۔''

"ایسے اوگ اپنا روبیہ دوسرے ممالک کے بینکوں میں رکھتے ہیں۔ ان روبوں سے وہ ممالک خوش کالی کی راہ پرگامزن ہیں اور
بیار ولوں اسے وہ ممالک خوش کالی کی راہ پرگامزن ہیں اور
باک ولمن اس سرمائے سے محروم ہے اور ترقی نہیں کر بارہا۔'
"ایسے لوگ برتن کا چھید ہیں۔ اب ہم ان چھیدوں کو بحر کر
ایسے اوگ برتن کا چھید ہیں۔ اب ہم ان چھیدوں کو بحر کر

"الیے لوگوں کی وجہ سے بلک میں توانائی کا بحران ہے ۔..."

مرکاری گاڑی نے ایک موڑ کا ٹا۔ اب پولیس موبائل بھی ان

کے ساتھ آ رہی تھی۔ اس جھا ہے میں پولیس کا ساتھ ہونا بہت ضروری تھا۔ اب یہ وؤول گاڑیاں ایک بچی بستی میں واغل ہوئیں۔ یہاں بچھ بھلہوں پر تعمیراتی کام جاری تھا۔ واپڈا اور پولیس کے عملے میاں بچھ بگلہوں پر تعمیراتی کام جاری تھا۔ واپڈا اور پولیس کے عملے تھا۔ گاڑیاں ذک گئیں۔ اب عملہ برق رفناری سے بیدل ہی آگے کی فقا۔ گاڑیاں زک گئیں۔ اب عملہ برق رفناری سے بیدل ہی آگے کی فرف بڑھا۔ گھر وہ سب اس مکان کے سامنے پہنچ گئے جہاں پر بجلی خردی کی اطلاع ملی تھی گر یہاں ایک ہٹا مدان کا پہلے سے منتظر تھا۔ وری کی اطلاع ملی تھی گر یہاں ایک ہٹا مدان کا پہلے سے منتظر تھا۔ ایک عصلے آ دی نے ایک خستہ حال آ دی کا گریان بھر رکھا تھا۔ چند بچے اس خستہ حال آ دی کا گریان بھر رکھا تھے۔ ایک عورت وروازے کے ساتھ گئی آ نسو بہا رہی تھی۔ تھے۔ ایک عورت وروازے کے ساتھ گئی آ نسو بہا رہی تھی۔

"رحم كرو ..... خدا كے ليے ..... رحم كرو ، " وہ خستہ حال آ دى فرياد كر بر ہا تھا۔ اس كا نام مشاق تھا۔ سركارى اہل كاروں كو بھى يمبى نام بنايا گيا تھا۔

" تم في تين ماه كاكراية بين ديا اور رحم كى بالت كرتے ہو۔ " وه غصيله آدى دهاڑا تھا۔ " نكل جاؤيهال سے ..... ورنه دھكے مار كرتم سب لوگوں كو يبال سے نكال دوں گا۔ " وہ ما لك مكان تھا۔

بعد وہ بھی رفو چکر ہو گیا تھا۔ اب گلی میں مشتاق کی بیوی اور بچوں 6 کے سکنے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ تمام گھروں کے وروازے بند & ستھے۔ کوئی بھی ان کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ہر مشاق سر عی جما ئے والیں لوٹ آ ما۔ بیچ اس سے لیٹ گئے۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر موجزن تھا۔ پھر وہ سب ایک نامعلوم منزل

کی طرف جل پڑے۔

مشاق اس معاشرے کا ایک مفلس انسان تھا۔ اس نے اپی ساری زندگی مشقت میں گزار دی تھی اور اب اس کی جمت توٹ چکی تھی۔ شام ہونے تک وہ شہر سے نکل کر کیے کے علاقے میں واغل ہو مجلے تھے۔ یہاں ہوا خنگ تھی۔ دریا کی طرف سے آتی ہوا میں رندگی کا پیغام تھا لیکن مشتاق کے لیے تمام جذبان اور احساسات نے معنی ہو کر رہ گئے تھے۔ اس کے بیجے جھوک کی شدت ے بلک بلک کررورے سے۔ اس کی بیوی ایک صابر عورت می کیکن ان وونوں ہے بچوں کی تکلیف ویکھی نہیں جا رہی تھی۔ رات کا اندهرا حارسو يهيل چكاتها- روت بلكت يج جانے كب سو كتے تھے۔ وہ سب کھے آسان کے بنچے پڑے سے۔ مشاق کی آسمیں محملی ہوئی تھیں۔ وہ پھرائی آتھوں سے آسان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ستارے تم تمارے تھے۔ پیودھویں رات کا جابدایے جوہن پر تھا اور مشاق کی آنگھوں سے آنسولڑھک رے متھے۔ پھر مجھ موچ كروه الحد كفرا مواراس نے ايك نظرايين بچوں كى طرف ديكھا۔ یج این مال کے ساتھ لیٹے سورے تھے۔ اب مشاق کے منہ سے ایک سرد آہ نکل گئے۔ وہ ان کے لیے چھے بھی تو نہیں کر پایا تھا۔ پھر وہ قدم اُشانے لگا۔ وہ دریا کی سمت میں چل رہا تھا۔ اب اس کے كانوں سے درياكى لېرول كاشور كرانے لگا تھا۔ پھر وہ كنارے يرآ كفرا مواريهان دريا كا ماث بهت جوزا تفار ماني من لبرين أخمه ری تھیں۔مشاق نے ووقدم آگے برھائے تو وریا کی لہریں اس کے قدموں کو چھونے لگیں۔ وہ دو قدم اور آگے بردھا۔ اب وہ پالی کی مختلاک کومحسوں کر رہا تھا۔ لہریں بہت تند تھیں۔ وہ کنارے سے مكراتي تفيس اور وايس لوك جاتي تقى مشاق يبال اين زندگى كا خاتمہ کرنے کے لیے آیا تھا مگر اس سے پہلے کہ وہ دو قدم اور آگے بر صاتا، ایک زور کی لبر آئی اور کوئی چیز مشاق کے قدموں میں ترینے لکی تھی۔ ایک کمھے کے لیے مشاق گھبرا گیا۔ بھر مشاق نے غور سے

''ہم نے کچھے رقم جمع تو کروائی تھی۔'' مشتاق کی آواز میں درد

'' وہ رقم کرائے کی مدیس کٹ گئے۔ اب اپنا راستہ ناہو'' ما لک مکان کیتم دل تھا۔ اسے روتی ہوئی عورت اور یجے نظر تہیں آ رہے تھے۔

" ہم اوگ در بدر کی تفوریں کھانے پر مجبور ہو جا تیں گے۔ خدا کے لیے .... خدا کے لیے۔ 'مشاق نے آخری بار التجا کی تھی۔ ''جہنم میں جاؤتم اوگ۔ مالک مکان نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ اب دایڈا اہل کار آگے بڑھے تھے۔

" زكوا بم مشاق كوكرفاركرنے آئے ہيں۔اطلاع لى ہے ك ریبر بحلی چور ہے۔'

"الواورسنو-" ما لك مكان في طير كيا تفاراب ابل كار مكان میں داخل ہو گئے تھے۔ وہ بجلی چوری کی بقید این کرنا جائے تھے۔ مكان مين سهولت كاكونى سامان موجود تبين تفاربس أيك يتفتيرسا بنکھا حیبت کے ساتھ لٹک رہا تھا اور ایک بلب ان سب کا منہ چڑا رہا تھا۔ آج ایک مجور جور ان کے ہاتھ لگا تھا، مگر ان کاول نہیں حیاہ رہا تھا کہ وہ مشاق کو گرفتار کرایں ۔

ودیس نے تو ویسے بھی اسے مکان سے نکال دیا ہے۔ آپ مرفاركر ليجي اسے " بالك مكان بولا تھا۔

''ایک بدحال آدی کو گرفآلا کر کے ہم کیا کریں گے۔'' ایک ابل كاردك سے بولا تھا۔ جانے كيوں اس كے ول ميں مشاق كے لیے ہدردی کے جذبات پیا ہو چکے ہتے۔ اب مشاق آگے براها، اس نے اسے دونوں ہاتھ باندھ رکھے تھے۔

- "جناب! آپ مجھے گرفتار کر کیجیے، مجھے جیل میں ڈال دیجیے، اب میں بہت تھک چکا ہوں۔ مجھ سے زندگی کی مشکلات کا بوجھ أتھایا نہیں جاتا۔ میرے بچوں اور بیوی کو کسی ایسی جگہ جھوڑ و سجیے جہاں انہیں دووقت کا کھانا مل جائے۔ ہمیں گرفتار کر کیجیے۔ خدا کے لیے .... خدا کے لیے .... مرکاری اہل کاروں کے لیے اب جان حپر انا مشکل ہورہا تھا۔ وہ اب والیسی کے لیے قدم اٹھانے الا لك يقد مشاق ان ك يكيد آرما تعا-

النوميس كرفتار كر ليجي .... خدا كے ليے " اتى دريس مالك 

PAKSOCIETY1

-2015 2 2 52

800000

🖔 دیکھا۔ یہ ایک بڑی سی سیحیل تھی۔ وہ یائی کے بغیر تڑپ رہی تھی اور ن اب شاید ای انظار میں سی کہ دوسری ابر آئے اور اے اپنے ساتھ اللہ کے جائے، مگر ووسری ابر نہیں آئی۔ میجلی نے ترب ترب کر مشاق کے قدموں میں جان دے وی۔ مشاق نے وریا کی طرف و یکھا، بھرآ سان کی طرف دیکھا۔ بھروہ بھوٹ بھوٹ کر رونے لگا۔ آج تک وہ لوگوں سے خدا کے لیے مانگہا رہا تھا مگر کسی نے سیجھ منہیں وایا۔ اور آج خدانے بغیر مائے خوداے بہت مکے دے دیا تھا۔ اس نے حِفك كر مجيمك أثفا في - اب وه خوشي خوشي والبس لوث ريا تفار اس كي بوی اور نیجے نے سدھ سور ہے تھے۔ پھراس نے این بوی کو جگایا۔ "أ تُعو .... اس مجهلي كي آلائشين صاف كرو اتن وريس ایندهن لے کرآتا ہوں۔ خدانے ہارے لیے کھانا بھیج دیا ہے۔" سے روتی اس کی بیوی اب خوشی ہے رو برای تھی۔ مشاق ورختوں کی ختک شاخیس توڑنے لگا تھا۔ بیچ بھی نیند سے جاگ یؤے شے۔ اب وہ مجھکی کے ساتھ تھیل رہے تھے۔ مجرمشاق نے آگ جلائی۔آگ برمجھلی کو بھونا گیا۔سب نے سیرہوکر کھانا کھایا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ اب مشاق ایک نے عرم کے ساتھ وریا کی سمت بردها۔ لبریں اب مجھی مجھلیوں کو باہر کھینک رہی تھیں اور مشاق البيس مينے ميں لگا موا تھا۔ وہ جانا تھا كداب اے كيا كرنا ہے۔ جب وہ مجھلیوں سے لدا محتدا دریا سے والی لوٹا تو صبح کا أجالا تيل رہا تھا۔ اس نے ايك كے بعد ايك ان تمام مجھليوں كو رسیوں میں پرولیا۔ ان تمام رسیوں کو اس نے ایک ڈنڈے کے ساتھ باندھ لیا۔ اب اس ڈنڈے کوائے کندھے کے وسط میں رکھ

کر وہ شہر کی طرف چل ویا۔ جب وہ شہر سے آیا تھا تو وہ ایک مایوں اورمفلس آ دی تھا اور اب وہ آنے والے وقت کا سوواگر تھا مگر انجمی تو اسے پھیری لگانا تھی۔ وہ شہری حدود میں واخل ہوا اور پھراس نے آواز لگائی۔ " تازه مجیلی ..... دریا کی مجھلی .... "اوگوں نے ہاتھوں ہاتھ اس سے محصلیاں خرید لیس تحس ۔ کام یابی کا سنر شروع ہو چکا تھا۔ اب ان کے سریر حیبت بھی موجود تھی۔ پیٹ بھر کر کھانے کو بھی موجود تھا اور مشاق نے اپنا جال بھی خرید لیا تھا۔ وہ ایک کھٹارہ و سائل کے بیجھے موجووٹو کرے میں محھلیاں فروخت کرنے لگا تھا۔ منت اسكول جانے لكے تھے۔ اب مشاق ميں ايك تبديلي سيآئي تھي

كهاس في "فدا كے ليے" كهنا حجوز ديا تصاراب وہ براه راست خدا ہے مأنگنا تھا۔خدا کے ساتھ اس کا لگاؤ اب عشق بن چکا تھا۔ ایک ون پھیری لگاتے ہوئے وہ ایک گلی میں داخل ہوا۔ پھرود ﴿ چونک را سیات وی گلی تھی، وہی گھر تھا جہال اس نے اسیے بچوں كے ہمراہ تين ماہ گزارے تھے۔اب اس گھر ميں كوئى نيا كرائے دار رہ رہا تھا۔ پُرانی یادیں تازہ ہوئیں تھیں تو وہ اس گفر کے سامنے رُک گیا۔ گھر کے اندر سے بچوں کے رونے کی آوازی آربی تھیں۔ "جانے کیا ماجرا ہے۔" وہ سوچنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ ہیر غریبوں کی بستی تھی۔ کم آمدنی والے جس انسان کو کہیں بنا ہوئیں ملتی اے یہاں کرائے پر جھت مل جاتی تھی۔ وہ سرو آہ جر کر رہ گیا۔ ""اس گھر میں کوئی ایبا ہی انسان رہ رہاہے جس کے حالات ميرے جسے ہول گے۔"

بچوں کے بلکنے کی آوازوں میں اب تیزی آسٹی تھی۔ اب ان آ وازوں میں کسی عورت کی آواز تھی شامل ہو گئی تھی۔'' سیجھلی ..... تازہ تجھلی ..... دریا کی تجھلی'' مشاق نے آواز لگائی تھی۔ ایک کمجے كى خاموشى كے بعد بيول نے بھر سے رونا شروع كر ويا تھا۔ ''وریا کی محصلی ..... تازه محجیلی'' اس گار مشتاق کی آواز بلند تھی۔ فورا بی ایک بے چین صورت آدمی گھرے باہر نکلا اور قدر مے سخت کہیج میں بولا۔

"بابا تنگ مت کرو ..... ہمیں نہیں کینی محصلی" مشاق نے و يكها- منذرير يراب چند بج حما نكت موئ نظرا في تها- ان کی آنکھوں میں بھوک نظر آرہی تھی۔مشاق نے اینے ٹو کرے میں ہے ایک بڑی ی سیجھلی نکال کر اس آ ومی کی طرف بڑھا وم\_ ''کہا نا بابا سیمچھلی نہیں جاہے؟'' ایک کمجے کے لیے مشاق کواس آ دی کی آنکھوں میں بھی مجبوک کی چیک نظر آئی تھی۔ ۔ ۔'' کے لو ....'' مشاق نے پیار ہے کہا. ''میرے یاس یسیے نہیں ہیں؟ وہ آ وی ورو بھری آ واز میں بولا۔ ''میں میچھلی پییوں کے لیے نہیں دے رہا۔''

"" تو چر كول دے رہے ہو؟" "فدا کے لیے۔" جانے کیوں کہتے کہتے مثاق سک پڑا تھا۔ اس آ وی کی آنکھوں کے کنارے بھی بھیلنے لکے تھے۔ اس نے كانيت باتقول سے مجھلی تھام لی تھی اور مشاق آگے بڑھ گیا۔ ١٠ ١

·2015//

ನೆಂದೆ ನಿಂದೆ! <del>-</del> -5 اُ گُل آان ند نگے زمین بنذا المنازا UT 46 ده واتا

> 3-200 7-31 8-213 6-11-ن المحروبة ع क्षांचा १-११ ८-१८







. 1- زبیا ہے نکلا (مائزه حنيف، بهاول يور) پانی میں پڑا ہوتے الحمق ( ندن سجاد، جھنگ )

## کسی اور ہے مت پوچھیے ذرا ذہن پہرور دیں پھر بھی پتا نہ چلے تو نمبر ملا لیں!



راسته بتاسيح بے تین رائے ہیں۔ آپ کس رائے سے جائے کی میز تک پینجیں مے؟



8888

ایڈیٹر صاحبہ اکسیہ ہے تعلیم و تربیت کی بوری ٹیم خیریت سے می ہوگی۔ میں پہلی وفعہ خط لکھ رہا ہوں۔ اسید ہے روی کی ٹوکری کی گی نظر نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے ایک انڈہ ایک نوالہ، چندن ترکھان کی اور دیگر کہانیاں پڑھیں، بہت بسند آئیں۔ کھڑ کھا لدگروپ کی غیرطاخری اور دیگر کہانیاں پڑھیں، بہت بسند آئیں۔ کھڑ کھا لدگروپ کی غیرطاخری بہت محسوں ہوئی۔ بیسلملہ ختم نہ کریں۔ تعلیم و تربیت رمین و آسان پر بہت میں المحمد نیازی، موجھر)

ڈئیرایڈیٹرصاصبہ اتعلیم وتربیت کے لیے میرا پیغام !!! اُمید بیدونیا قائم ہے محنت تھی رائیگاں نہیں جاتی۔

سیمرا پہلا خط ہے اس کو ضرور شائع کریں۔ اس باہ کے شادے میں مذکر سکیں تو اگلے شادہ میں میری تحریضرور شائغ کریں۔ تعلیم و تربیت سے میرا رشتہ بہت پُرانا ہے۔ میں اس کو سال 2000ء ہے۔ مسلسل پڑجو رہی ہوں۔ گھر میں ہم سب بہن بھائی کا اکلوتا ہے۔ ہرکوئی سب سے پہلے اس کو پڑھے کی کوشش کرتا ہے۔ اوجسل خاکے، میری زندگ کے مقاصدہ وری قرآن اس کے علاوہ بہت ما معلومات ہوتی ہیں۔ ایڈیٹر صاحبہ! آپ سے گزارش ہے کہ بچیا جرت، بچیا تیزگام، صوفی نیاز مند اور پُرائی کہائی سے گزارش ہے کہ بچیا جرت، بچیا تیزگام، صوفی نیاز مند اور پُرائی کہائی سے گراور والی (سیلاب کہائی) ان کو دوبارہ، شائع کیا جائے۔ آج میرا فورتھ سے سمسٹر کا پہلا پیپر ہے۔ آپ نے دعا کرئی ہے کہ اللہ تعالی ججھے ایمرفوری میروں سے کامیابی وے اور اپنی محنت رکے بل ہوتے پر ججھے ایمرفوری میں جول میری آوازہ چھٹی جائے تا سے والی تی معامت ہے جلی گئی تھی ٹائیڈ کے ساتھ، پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ باشر کر رہی ہوں میری توالدین کی دعاؤں میں یادر کھے گا۔

الله الله عامين

السلام علیم، اید یمرصاحبہ اکیسی ہیں آپ ایس مسلسل تین سال سے تعلیم و تربیت بہت شوق سے پڑھتی ہوں اور سے میرا پہلا خط ہے۔ پلیز اشائع سیجئے گا۔ ہمارے گھر میں بید رسالہ بہت شوق سے پڑھا جاتا ہے۔ حاس طور پر میری والدہ اپنے بجیپن سے تعلیم و تربیت پڑھ رہی ہیں۔ اگر آپ نے میرا خط شائع کیا تو میرے والدین کو بہت خوشی ہوگ ۔ میں چاہتی ہوں کہ میں اچھی کہانی لکھ کر جھیجوں نکوی ہوت کی دیت ہوں کہ میں اچھی کہانی لکھ کر جھیجوں لیکن جھے معلوم نہیں ہے کہ کہانی کس طرح سیجتے ہیں۔ اُمید کرتی ہوں کہ میرا خط ردی کی فوکری کی زینت نہیں ہے گا۔ مجھے بہت و کھ ہول کہ میرا خط ردی کی فوکری کی زینت نہیں ہے گا۔ مجھے بہت و کھ ہول کہ میرا خط ردی کی فوکری کی زینت نہیں ہے گا۔ مجھے بہت و کھ ہوگ ۔ اب اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ تعالی تعلیم و تربیت کو ون وگی اور رات چگئی ترتی دے۔ (آمین!)

(عائشه خالداع ان، حويليان)



مدر تعلیم و تربیت، السلام علیم! کیسے بیں آب؟

مدر تعلیم و تربیت، السلام علیم! کیسے بیں آب؟

تا عمر مجھے جینے کے آ داب نہ آئے

ال شعر میں نیں نے اپنی شخصیت کوقلم بند کر دیا۔ زے نصیب پیشن تو تھا کہ خط شاکع ہوگا کیکن اس کے بعد کیفیت پچھ بیل ہوگ کہ دن بیں سوبار پڑھول گی، پیانہ تھا۔ بھی اپنی اردو پر بھروسا بہت اور خط کے معاطع میں تو مرزا عالب کی جانشیں ہوں (بقول خود) حالانکہ ان کے خطوط ایک آئے نہیں بھاتے بچھے اور یاد کرنا تو سب سے اوکھا کام ہے جی، مگر کیا کریں سلینس کا حصہ بیں۔ داد! مزد آگیا تم کا رزائ بیت المبارک کوآیا اور میرے لیے مبارکیں لایا۔ 515 نمبر لے کرخونی کا ٹھکانہ نہ دہا۔ خیر میری محنت سے دیادہ سب کی دعاد ان کا شرے، بچھے تو یہی لگتا ہے۔ ادہ! یہ کیا این بارے میں ای کیے جا دہی ہوں۔ چلیں کو بیاری کی جول کی حضمہ کی طرف سے تعلیم در بیت کے لیے؛ پیر بیاری کی جول کی حضمہ کی طرف سے تعلیم در بیت کے لیے؛ کور خدا کی قدرت ہے وہ آئے ہمارے گھر خدا کی قدرت ہے وہ آئے ہمارے گھر خدا کی قدرت ہے۔

سب کی خوشیوں کے لیے ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ، اللہ عافظ!

(عفصہ یاسر گوندل، گوجرانوالہ)

اتنا خوب صورت خط لکھنے کا بہت شکریہ۔ ہماری طرف سے بھی آپ کو

ا بنا خوب صورت خط للصنے كا بہت سلرىيد بهارى طرف سے بى اب لو المجتنع نم بہت سلرىيد بهارى طرف سے بى اب لو المجتنع نم بہت سلرىيد كام يا بيوں كے ليے دُعا كو بيں۔
ميرا نام شاہ زيب على ہے اور ميں بھلوال ميں رہتا ہوں۔ ميں يا بي

میرانام شاہ زیب علی ہے اور میں بطوال میں رہتا ہوں۔ یک پائی سال سے تعلیم و تربیت کا خاموش قاری ہوں۔ زندہ لاش، خیر ہے نوٹیننشن نے اس مہینے کا مزہ دوبالا کر دیا۔ آپ کرکٹ کے بارے میں معلومات رسالے میں شائع کریں، ورنہ میں آپ سے ناراش ہو جاؤک گا۔ میں نے یہ خط پہلی بارلکھا ہے اور اسے نشرور شائع کے بیجے گا۔ (شاہ زیب علی، بحلوال) یہ خط پہلی بارلکھا ہے اور اسے نشرور شائع کے بیجے گا۔ (شاہ زیب علی، بحلوال)

Section

2015/3

A control of the cont

ب ہے خاکے بہت اچھا سلسلہ ہے، اسے جاری رکھے گا۔ میں آئے گا میرا نام مسکرائے میں لطینے کیے بھیج سکتا ہوں؟ پلیز، اس بار میرا خط ضرور گا اللہ پڑھا شائع کیے کھے گا، ورنہ میرا ول ٹوٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگی گا صورت اور رات چگئی ترتی وے (آمین!) (تبر حس محمود، لاہور) مید کرتی ہی جائے ہیں۔

ڈیکر ایڈیٹر صاحبہ! اس ماہ کا رسالہ میرہٹ تھا۔ سرورق پر بیاری بیاری اور خوب صورت تلبیاں بہت زیادہ اچھی لگ رہی تحییں۔ حضرت عائشہ کے متعلق مضمون سے بہت زیادہ معلومات حاصل ہوئیں۔ کہانیوں میں ایک انڈا ایک نوالہ، چندن ترکھان، ساقتیں اور بے اور تو زبردست تھیں۔ رومی ناول بہت تجسس کھرا ساقتیں اور ہے اور تو زبردست تھیں۔ رومی ناول بہت تجسس کھرا ہوئی تو ضرور شائع کریں۔ یہ کہائی آپ بھی گھیے ہے لیے نہیں ہوئی تو ضرور شائع کریں۔ یہ کہائی آپ بھی گھیے کے لیے نہیں سے۔ اگر میرے خوا کے لیے جگہ نہ بیجے تو میرا نام ضرور شائع سے۔ اگر میرے خوا کے لیے جگہ نہ بیجے تو میرا نام ضرور شائع سے۔ اگر میرے خوا کو دن دگنی راسہ جگنی بڑتی عطا فرمائے۔ اللہ تعالی تعلیم و تربیت کو دن دگنی راسہ جگنی بڑتی عطا فرمائے۔ اللہ تعالی تعلیم و تربیت کو دن دگنی راسہ جگنی بڑتی عطا

بیاری بیاری معلومات کا آنان ہے تعلیم و تربیت بیوں کے اس ماغ کا باغبان ہے تعلیم و تربیت (سید محد عثان، عربیس، گوجرانوالہ)

المين من تو آپ كا پورا خطاى شائل كرديا ہے۔ اب آپ خوش بين؟

الم يُر ايْدِيْر صاحب الميد ہے آپ خيريت ہوں گا۔ ميں تعليم و تربيت كامسلسل ايك سال سے خاموش قارى ہوں۔ آج يہلى بار خطاكھ رہا ہوں۔ آج يہلى بار خطاكھ رہا ہوں۔ آج يہلى بار خطاكھ كرا ہوں۔ بہرا السے ضرور شائع سيجے گا۔ اوہوا ميں آپ كو اينا تعارف كروانا تو بحول ہى گيا۔ ميرا نام حذيفه مشرف ہواد ميں ساتويں جماعت كا طائب علم ہوں۔ تعليم و تربيت ايك زبروست اور عمدہ رسالہ ہے۔ ميں بہلى تاریخ ہے ہوں۔ اللہ تعالى تعليم و تربيت كو دن دئى رات جيكنى ترتى دے۔ (آبين!) در فيفه مشرف)

ان ساتھیوں کے خطوط بھی بہت مثبت اور اجھے ہے، تاہم جگہ کی کی کے باعث ان کے نام شائع کیے جا رہے ہیں ۔
حمن رؤف، محد اسلم، لا:ور ۔ اسد الله ناصر، محد احمد خان غوری، عمران خان غوری، براول بور ۔ محمد زیان، اسلام آباد ۔ ام کلثوم، پنوکی ۔ رجمد خارث قیم، علینا اختر، کرا جی ۔ باء زرخ ناصر، نمرہ اختر، سرگودها۔ اسامہ ظار راجا، سرائے عالم گیر حب رحمٰن، اکوڑہ خنگ ۔ طلحہ خباب علی، چینی ۔ طلخہ راجا، سرائے عالم گیر حب رحمٰن، اکوڑہ خنگ ۔ طلحہ خباب علی، چینی ۔ عمید فاظمہ، فیصل آباد ۔ حقیظ الله قیصرانی، روز اجمد شاکلہ تازہ محمد میں الله ور۔ الله تاریخ میں مربم رضوان، راول پنڈی ۔ عامر علی، لا بور۔ الله میں مربم رضوان، راول پنڈی ۔ عامر علی، لا بور۔ الله میں مربم رضوان، راول پنڈی ۔ عامر علی، لا بور۔

رقی محترم جناب ایدیم صاحب! آپ کی خیریت نیک مطلوب ہے دور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی آپ کو ہمیشہ خوش وخرم رکھے۔ میرا نام دور جو بیر بیغوری ہے اور میں نے بہلی بار آپ کے ادارے کا رسالہ بڑھا جو برور کے رہت اچھا لگا۔ بہت معلومات ملیں اور کہانیوں کی صورت میں سبق آموز با تیں سکھنے کو کی ہیں ۔ بیر میرا بہلا خط ہے۔ امید کرتی ہوں کہ میری حوصلہ افزائی ضرور کی جائے گی۔ اللہ افعالی اس ادارے کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ ادارے سے منسلک افراد ہمیشہ خوش رہیں، ہماول بیر، آبادرہیں۔ (جویریہ فوری، ہماول بیر)

ا پ کوخوش آ مدید کہتے ہیں اور دعاؤں کے لیے بہت شکریہ۔

اُمید ہے آپ سب خیریت ہے ہوں گے۔ میں دسویں جماعت
کی طالبہ ہوں۔ میں تقریباً ایک سال سے تعلیم و تربیت پڑھ رہی
ہوں لیکن خط کھنے کی ہمت پہلی بار کی ہے۔ اکتوبر کا رسالہ بہت اچھا
تھا۔ تمام کہانیاں ایک سے بڑھ کر ایک تھیں۔ اُمید کرتی ہوں کہ آب میرا پہلا خط ضرور شائع کریں گے۔

میرا نام عبدالسلام مشاق محمہ ہے اور میں باڑہ ہملٹ محلّہ اعزاز
آباد میں رہتا ہوں۔ میں تین سال سے تعلیم و تربیت پڑھ رہا
ہوں۔ میں آٹھویں جماعت میں پڑھتا ہوں۔ یہ بہت ہی اچھا
میگرین ہے۔ " چندن ترکھائی اور عقل مند بہو" بہت ای دل چپ

برائے مہر یانی فرما کراگر میر نے خط کے لیے جگہ ند نیج تو میرا نام ضرور شاکع سیجے گا۔ شکر ہیا!

تام ضرور شاکع سیجے گا۔ شکر ہیا!

تعلیم و تربیت کا شارہ خوب صورت سرور ق اور دیدہ زیب مضامین کے ساتھ نظر سے گزرا۔ شہر حیدر آباد میں رسالہ جلدی پہنچا دیا کریں۔ رسالہ پندرہ تاری کے بعد پہنچا ہے اور جب تک خط بیجنے کی تاریخ ختم ہو جاتی ہے۔ برائے مہر بانی میری شکایت غور سے پڑھیں اور اس پر توجہ دیں۔ میں تعلیم و تربیت شوق سے پڑھی ہوں اس لیے اتنا برا خط لکھ کر بیج رہی ہوں اور میں اپنی یہ شکایت پہلے اس لیے اتنا برا خط لکھ کر بیج رہی ہوں اور میں اپنی یہ شکایت پہلے میری شکایت پہلے ضرور غور کریں گے۔

السروز غور کریں گے۔

اس ماہ کا شارہ بہت شاندار تھا۔ کہانیوں بیں ایک انڈا ایک نوالہ، خیر ہے نو مینشن، برف کی ملکہ، ہائے اللہ سانیا، ہے نور نے تو دل کوخوش کر دیا۔ حضرت بایزید بسطامی، آب زم زم کے کنویں کی نغیر، سرسیداحد خان نے تو رسالے کو جار جاند لگا دیئے۔ محاورہ کہانی مجھی اچھی تھی۔ آسیئے مسکرائے نے تو بیٹ میں درو کر دیا۔ اوجھل

See for

2015/1 50



اے حرم قرطبہ! عشق سے تیرا وجود عشق سرایا دوام جس میں نبیں رفت و بود رنگ ہو یا خشت و سنگ، چنگ ہو یا حرف وصوت مجرز أَ فَن كَ ہے خون جگر سے مودا مث نہیں سکتا ہمجی مرد مسلمان، کہ ہے اس کی اذانوں سے فاش مر جلیم و خلیل بہتھے ہے ہوا آشکار بندہ مومن کا راز اس کے دانوں کی تیش، اس کی شبوں کا محداز باتھ ہے اللہ کا، بندہ موس کا باتھ غالب و کار آفرین، کارکشا، کارساز تعبهٔ ارباب فن! سطوت دين مبين تجے ہے حرم مرتبت اندلیوں کی زمیں دیدہ انجم میں ہے تیری زمیں، آسال آوا کہ صدیوں سے ہے تیری فضا بے اذال قرطب (Cordoba) البين كامشهورشر ب جومسلم عبد حكومت یں صدر مقام تھا۔ قرطبہ 7.11 نیسوی میں مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ عبدالرحمٰن اول نے اے دارالحکومت بنایا اور قرطبه کی تاریخی جامع مسجد کی بنیاد رکھی۔ اس مسجد کا نقشہ بھی خود عبدالرحمٰن اوّل نے بنایا۔ وو مسجد کی تغییر کے دوران روزانہ کچھ وقت مزدوروں کے

ساتھ ل كرمجد كى تغيير كا كام كيا كرتا تھا۔ عبدالرحن اوّل كى وفات 788 عیسوی کے بعد اس کے بیٹے ہشام نے مسجد کی تعمیر کا کام جاری رکھا اور پھرتمام اموی باوشاہ مسجد میں توسیع کرتے رہے۔ میہ عظیم التان مسجد، جو اب گرجا محمر میں تبدیل ہو چکی ہے، بھی مسلمانوں اور اسلام کے جلال و جمال کا بے مثال نمونہ تھی۔مسجد کا طول 620 نث اورع ش 440 نث تما - ایک وسیع مسقف تما جس میں 1417 ستون سے جن میں عکس نظر آتا تھا۔ مختلف دیواروں میں 21 دروازے سے جن پر بیتل کا کام کیا گیا تھا۔ بینار کی بلندی 108 فك تقى جس كى چونى سونے جاندی كے گولوں ہے مزین تھی۔ بیسونے جاندی کے گو لےسورج کی کرنوں سے میلوں وُور سے چیکتے ہوئے نظر آتے تھے۔ روشیٰ کے لیے 280 بلوری جھاڑ تھے۔ سب سے برے جھاڑ میں 1400 موم بتیاں جلتی تحيں۔ ديواروں ميں پيتل كے سات ہزار جارسو بجيس بيالے تھے جن میں تیل بتیال موجود تھیں۔مقصورہ کے تمام ستون لا جورد کے سے ہوئے سے اور تمام وروازے سونے جاندی کے سے منبر آ بنون ، صندل اور ہائھی دانت کے چھتیں ہزار مکروں کوسنبری کیلوں ے جوڑ کر بنایا گیا تھا۔ بیمسجد بجوبہ روزگارتھی اورمسلمانوں کے جمال وحلال کا مظہرتھی۔

و اكثر يوسف حسين خال كهت بي كه مسجد قرطبه ايك جليل

2015,

د کھورے ہیں۔

صورت شمشیر ہے دستِ قضا میں وہ قوم كرتى ہے جو ہر زمال است عمل كا حماب! 800 سال بعد مسلمانوں کی سلطنت ختم ہوئی تو عیسائیوں نے بہت جشن منائے۔فرڈ بینٹر عیسائی حکران نے مسجد قرطبہ کومسمار کرنا معالم كيول كداب اس ملك ميس كوئي مسلمان شدر ما تفا اورمسجد ميس اذان تک نہ ہوتی تھی لیکن اس کے وزیروں نے اتنی خوب صورت عمارت كومسمار كرنے سے روكا۔ 15 ويس صدى تك ليمن كئي سو سال تك مسجد كى عمارت اس طرح موجود راى ، البيته 15 وي صدى میں آرج بیتی آف کیتھولک چرچ کے محد کے پیچوں چ ایک کلیسا کی تغییر کا تھم دے دیا۔ گرجا کی تغییر برآرج بشب خود اے دیکھنے ا گیا تو اس نے بہلی بار استحقوں ہے مسجد کا شکوہ دیکھا اور کہا کہ بہتر ہوتا، میں اے پہلے دیکھ لیتا تو اس کے وسط میں گرجا تعمیر شہر داتا كيول كريد عمارت اتى خوب صورت ب كداب متاثر تبين جونا عاہے تھا۔ آری بشب نے کہا کہ زیادہ بہتر تھا، ہم معدی کو گرجا میں تبدیل کرنے کے لیے کوئی تدبیر کرتے۔ قرطبہ کے میوسل مال میں آج بھی میدواستان محفوظ ہے۔ وُنیا بھر کے 14 لاکھ سیاح ہر سال محد قرطبہ کو دیکھنے کے لیے اسپین آئے ہیں۔ ایک ایک

משל מפיצי מילין משינין

القدر قوم کی جفائش، جال بازی، مہم جوئی اور بلند خیالی کی زندہ تصویر ہے۔ ' علامہ اقبال نے اس معجد کی زیارت کے بعد شخ محمہ اکرام کے نام ایک خط میں لکھا کہ''متجد کی زیارت نے جھے جذبات کی ایک ایک فط میں لکھا کہ''متجد کی زیارت نے جھے جذبات کی ایک ایک وفعت تک پہنچا دیا جو مجھے پہلے بھی نصیب نہ ہوئی تھی۔' یوسف سلیم چشتی نے علامہ اقبال کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہ''یہ معجد قرآن پاک کی ایس تفییر ہے جو بھروں کے ذریعے لکھی کہ''یہ معجد قرآن پاک کی ایسی تفییر ہے جو بھروں کے ذریعے لکھی کہ ''یہ معجد قرآن پاک کی ایسی تفییر ہے جو بھروں کے خط میں لکھا تھا کہ ''یہ معجد قرآن پاک کی مام مساجد سے بہتر ہے۔ خدا کرے تم زندہ رہا۔ یہ مشجد و نیا کی تمام مساجد سے بہتر ہے۔ خدا کرے تم خوان ہوکر اس محارت کے انوار سے اپنی آبھیں روش گرد۔''

ng Standard ng Standard

1931ء میں علامہ اقبالؓ نے جنب اس مجد کی زیارت کی،
ابن وقت اس کی عظمت کو زائل ہوئے پانچ سوسال گزر چکے ہے۔
انہوں نے یبال اذان بھی کبی اور نماز بھی ادا کی۔ علامہ نے مجد
میں پہنچ کر یبال کے گران سے نماز ادا کرنے کی اجازت طلب کی
تو اس نے کہا کہ میں بڑے پا دری ہے ہو چھ کرآتا ہوں، لیکن اقبال
پر جذبات کا ایسا غلبہ تھا کہ اس کے آنے سے پہلے ہی انہوں انے
نماز ادا کر لی۔

علامه اقبال نفي السبطم "مسجد قراطبه البين جوموضوعات بيش

کے ہیں، ان میں فلند رفت و بقا، زبان و مکان، وقت، فظریہ فن، عشق، مردِ مومن، جلال و جمال، ہسپانیہ میں مسلمانوں کی شان وشوکت اور احیائے اسلام وغیرہ نمایاں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز مائل بہ فنا ہے، وقت کا دھارا ہر چیز کواپی لیب میں لے لیتا ہے لیکن وہ فقش رنگ ووام ہر چیز کواپی لیب میں کے لیتا ہے لیکن وہ فقش رنگ ووام کا عمل ہیں، جنہیں کی مردِ خدا نے تمام کیا ہو۔ مردِ خدا کا عمل عشق سے فروغ حاصل کرتا ہے اور عشق اصل حیات کا عمل عشق سے فروغ حاصل کرتا ہے اور عشق اصل حیات ہے، اس پر موت حرام ہے۔ محیدِ قرطبہ بھی جمیل و جلیل ہے، اس پر موت حرام ہے۔ محیدِ قرطبہ بھی جمیل و جلیل کے اسلام کے بارے میں فکر مند ہیں اور وہ مختلف قوموں خصوصاً جرمنوں اور فرانسیسیوں کے انقلابات کی ردشی میں بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گرمند ہیں اور انٹی وغیرہ کے انقلابات سے ظاہر ہے کہ رکھ ملیہ اسلامیہ کی نشاق خانیہ کے امکانات بھی موجود ہیں۔ رکھ میرسان اور انٹی وغیرہ کے امکانات بھی موجود ہیں۔ رکھ میرسان اور انٹی وغیرہ کے امکانات بھی موجود ہیں۔ رکھ میرسان اور انٹی وغیرہ کے امکانات بھی موجود ہیں۔ رکھ میرسان اور انٹی وغیرہ کے امکانات بھی موجود ہیں۔ رکھ میرسان اور انٹی وغیرہ کے امکانات بھی موجود ہیں۔ رکھ میرسان اور انٹی وغیرہ کے امکانات بھی موجود ہیں۔ رکھ میرسان اور انٹی وغیرہ کے امکانات بھی موجود ہیں۔ رکھ میرسان اور انٹی وغیرہ کے امکانات کھی موجود ہیں۔ رکھ میرسان اور انٹی وغیرہ کے امکانات کھی موجود ہیں۔ رکھ میرسان اور انٹی اور کینیں اور کینے کا خواب



かるるが



واہ مضلع راول بیٹری کا تاریخی مقام ہے۔اس کی رجی تسمیہ سے كه جب أكبر بادشاه في ال علاقي كا دوره كيا تو اس في يبال ك

معل شہنشاہوں کا خوب صورت نظاروں سے نگاؤ، قدرتی اور حسین واد بول ہے محبت اور بہتے ہوئے یانیوں اور آبشاروں سے وابھی نے مغل باغات کی روایت کوجنم دیا جن کا حسین امتزاج شالامار باغ لاہور اور يبال برمغليه باغ واه ميس تمايال ہے۔اس انداز کی جھلک ہمیں ان باغات میں ملی ہے جومعلوں نے مقابر کے ساتھ بنوائے۔شالامار باغ اور مغلیہ باغ واہ آپس میں بہت مشابہت رکھتے ہیں۔ ان میں تمام روایتی اور تقمیراتی خصوصیات موجود ہیں، جس کے ليے مغليه باغات تمام عالم ميں مشہور ہیں۔شہنشاہ اکبر کے ایک نامور امیر راجہ مان سنگھ جو کہ جہانگیر کے برادر سبتی ہے، یہاں پر وشمنوں کو انك يار ركف كے ليے مقرر ہوئے۔ انبي دنول بيال يراك وض اور اس کے درمیان ایک بارہ دری بنوائی۔شہنشاہ جہا تگیر نے کابل جاتے ہوئے1607ء میں اس جگہ تیام کیا اور حوش ہے چھلی کا شکار کیا۔ اپنی خود لوشت (Biography) "الركب جهاتكيري" مين لكيف يي-"بدھ کے دن 12 محرم 1016ھ (1607ء) کو بایا حسن

يبال ايشيا كا بهت برا الطبه خانه اليكستان آرد ينس فيكثري واقع

ہے۔ واہ میں ایک ریلوے اسمیشن اور چھاؤٹی بھی ہے۔اس کے داکیس

جانب خان بیر کے مالئے اور کیو کے ناغات ہیں۔ شال مغرب میں

مشہور معل گارڈن، موضع واہ واقع ہے۔

سبرہ زاروں اور شیریں یاتی ہے متاثر ہو کر کہا تھا: "واؤ" ای دن ہے اس گاؤں کا نام واہ بڑ گیا لیکن اب سے آیک بورا شہر ہے۔ واہ کینٹ 50 کلو میٹر شال مغربی اسلام آباد میں واقع ہے۔ بید تمام ستوں میں ببہاڑوں سے گھری ہوئی ایک وادی ہے۔ واہ کینٹ ہمیشہ امکی خواندگ كى شرح سے يہجانا جاتا ہے۔ يہاں شرح خواندگى تقريباً 98 فى صد ہے۔ يبال مختلف قوموں اور مداہب کے لوگ اکٹھے رہتے ہیں۔ حراتی ہے خیبر تک کا کلچر یبال دیجھا جا سکتا ہے۔ یبال کے الماشندے منرمند اور بروسے لکھے ہیں۔ زیادہ تر افراد فیکٹر ہول میں کام کرتے ہیں یہاں منج تو بہت خاموش ہوتی ہے لیکن شام کا وقت ممام رنگینیوں اور رونق کے ساتھ نظر آتا ہے۔شام کے وقت بیج کھیل کے ميدانوں ميں نكل آئے ہيں اور كھيلتے ہيں۔ بوڑھے افراد گھائ بربيھ کر ان کو کھیلتا ہوا و سکھتے ہیں۔ واہ کینٹ اعلیٰ شہری اور طبی سہولیات ہے مزین ہے۔ اس شہر میں دو چارٹرڈ بونی ورسٹیاں ہیں۔ ایک میڈیکل کالج، ایک انجینر کک کالج اور بہت سے اسکول ہیں۔ یہاں سائیکلول کی تعداد بورے یا کستان کے شہروں سے زیادہ ہے۔ یہ تاریخی شہر



کی گئی ہے۔ چھوٹے کمروں کی دیوارون کو پھول اور پتیوں اور نقش و نگار سے سجایا گیا ہے۔ اس کے بعد شاہ جہال جار مرتبہ (1646ء 1654ء) كابل جاتے ہوئے اور واليس ير جميشداى باغ میں فروکش ہوا۔

شاہ جہال کے ہم عقر مؤرخین عبدالحمد لا موری نے اس باغ بہشت امین اور محمد صبائح کنبوہ نے قائم مقام میکستان ارم کے القاب سے منسوب کیا۔ اورنگ زیب عالم میرا خری مغل فرمال روا تفاجس نے حسن ابدال میں ڈیٹر صالہ قیام (6 جولا کی 16744ء تا 1676ء) کے دوران اس باغ میں کھ عرصہ قیام کیا۔ اس کے بعداس کی زبول حالی کا دور شروع ہوا۔ خاص طور پر درانی اور سکھ دور میں اس باغ کو بہت نقصان پہنچا۔ یہاں جو کچھ بھی تھا، تباہ ہو كرره كيا۔ برطانوى دور حكومت ميں اس باغ كو واہ كے نواب حیات خان کی تحویل میں وے دیا گیا۔ اس باغ کی تاریخی اور تغیراتی ا ہمیت کے بیشِ نظر 1976ء میں باغ حکومت یا کستان نے لیا اور دیکھ بھال اور مرمت کے لیے محکمہ آثار قدیمہ کی تحویل میں دیے دیا گیا۔ اس باغ کی باقاعدہ بحالی اور تحفظ پر کام شروع کیا گیا ہے۔ بڑے حوض، نہرول راستوں اور باغ کی جار دیواری کا کام محیل کے قریب ہے۔ بھر کی جالیوں، بارہ در یوں، حمام اور آبشارول کی مرمت، نیز باغ میں مغلیہ دور کی شجرکاری کا کام بھی طديمل كرايا جائے گا۔ كائے

ابدال کے مقام پر اُترا۔ اس کے مشرقی جانب ایک کوس کے فاصلے ر ایک آبار ہے جس کا یانی نہایت تیزی ہے گرتا ہے۔ کابل کے 🢸 بورے راستے میں اس جیسا کوئی آبشار نہیں ہے۔ کشمیر کے راستے میں دو تین جگہ اس فقم کے آبشار ہیں۔ اس تالاب کے ورمیان جو اس آبشار کا منبع ہے، راجا مان سنگھ نے ایک مختصری عمارت تعمیر کرائی ہے۔ اس تالاب میں مجھلیاں بکٹرت ہیں جولمبائی میں آدھے گز اور یاؤ گزکی ہول گی۔ تین روز تک اس دل کش مقام میں قیام رہا۔ میں نے اینے مقرب مصاحبوں کے ساتھ مجھلی کا شکار کھیا۔ میں نے اب تک سنرہ جال جو بہترین جال ہے اور جسے ہندی میں بھنور جال كيت مين مجهى استعال نبيس كيا تهار اس كا ياني ميس والنا مشكل گام ہے۔ میں نے این ہاتھ سے اس جال کو یانی میں ڈالا اورون بالره محیلیال بکرین ادران کی ناک میں موتی بروکر پھر یانی میں جیموڑ دیا۔ میں نے وہال کے رہے والول اور مورخوں سے باباحسن کے حالات یو چھے۔ کسی نے بھی کوئی سچے بات نہیں بتائی۔ جو جگہ اس مقام میں مشہور ہے، وہ ایک چشمہ ہے جو ایک پہاڑی سے نکاتا ہے۔ اس کے پانی کی انتہائی لطافت، شیرین اور نظافت پر امیر خسرو کا میشعرصادق آتا ہے:

> در منه آبش زسفا ریگ خورد كور تواند بدل شب شمره

خواجہ ممس الدين محمد خوافی نے جو ايک مدت تک ميرے والد بزرگوار کے عہد میں عبدہ وزارت پر مامور تھا، وہاں ایک چبورہ اور اس کے درمیان میں ایک حوض بوایا ہے۔ جشنے کا یانی اس حوض میں آتا ہے اور وہال سے تھیتوں اور باغوں کی آبیاش میں صرف ہوتا ہے ۔" شاہ جہاں نے تخت نشینی کے بعد 1639ء میں کابل جاتے ہوئے کہلی بار یہاں قیام کیا اور اینے مرکزی محکمہ تغییرات کو یہاں بلایا اور ممارت کواز مرِ نوتقمیر کا حکم دیا۔ اس دور کے ماہرتقمیرات احمہ معمار لاہوری نے یہاں کے باغوں، محلات اور سرائے کے نقشے تیار کیے اور 2 سال تک اپنی زیر نگرانی تغییر کروایا۔ اس باغ کی تغییر مغلیہ طرز پر کی گئ ہے اور اس میں خوب صورت بارہ دریاں، فوارے، نہریں اور آبٹاریں ہوائیں۔ بڑی بارہ دری کے جونی بہلو میں گرم اور سرد دونول فتم کے سلے ہوئے یانی نے جمام تقبیر کیے گئے۔ بارہ دریول کے اندرونی حصے میں مصالحے سے استرکاری

2015 13 .60 READING Section



ساری گرمیاں اور خزاں کا موسم اپنا بہیٹ بھرنے میں ہی گذارا تھا، لہذا اب سردیاں وہ بغیر کھائے بیٹے سوکر گزار شکتی تھی۔

یہ چیوٹی گلبری تو تمام سردیاں سوئی رہی تھی اور ای طرح جھی اپنی نیند پوری کر رہے جھے، لین اب وہ وقت آگیا تھا جب موسم بدل رہا تھا۔ شاخوں پر نفحے ہے بنا شروع ہوگئے سے اور بری شدت ہے وہوب ہوئی شروع ہوگئے۔ برف کی دن پہلے ہی بگھل چی تھی اور آسان کا ربگ ہی گہرا نیلا ہوگیا تھا۔ پھر اگلے دن گری زیادہ تھی جس کا مطلب تھا کہ موسم بہار پوری شان ہے آن پہنچا تھا۔ گری گئی تو مطلب تھا کہ موسم بہار پوری شان ہے آن پہنچا تھا۔ گری گئی تو کہری کی ہونے کا ہماری کی ہوئی ہوئی ور اس کا کہری کے خوابیدہ بدن نے ہی پھریری لی۔ سورج کی تمازت سے اس کے پیٹ بیل جیسے گدگدی ہی ہونے لگی تھی اور اس گدگدی ہے اس کے پیٹ بیل جیس ہونے دگا تھا کہ اسے ہوک لگ دواں زندگی کو دیکھا۔ درخت کے نیچ دوبارہ رواں دواں دواں زندگی کو دیکھا۔ درخت کے نیچ دوبارہ رواں دواں دواں زندگی کو دیکھا۔ درخت کے نیچ دوبارہ رواں کے قریب اسے دوبارہ سر ربگ اُگا نظر آیا۔ گلبری پریشان تھی کہ وہ سال دواں کے آغاز میں کھانے کے لیے کہاں سے پچھ ڈھونڈ کئی ہے، لیکن بیکن اسے ایک بری ضروری بات یاد آگئی۔

كى ماه پہلے اے أيك اخروث كا ورخت ملا تھا اور اس فے

برف کے گالے اب موتوں کی طرح جنگل کے درخوں کی شاخوں ير حيكنے لكے تھے۔ ايك مرت اوكى ان درخوں سے ية حجمر کر زمین برگر کی سے اور وہ شد مند کھڑے اب برف کرنے ہے سروی کی شدت جیمل رہے ہتے۔ جنگل کے قرش پر مین کسی قتم کی کوئی حرکت نظر نہیں آتی تھی ، ماسوائے بھی کھار کوئی محدور اسوکھا يتا ہوا ہے اُڑتا تو اس كى كھر كھڑاہث سناكى ديتى۔مستقل آوازوں میں ہوا جلنے کی سرسراہٹ اور لومڑیوں کی مجوک سے بین کرنے ى تھيں۔ برگد سے ايك درخت كى سب سے او يكى شاخ ير ايك بھورے رنگ کی گلبری گہری نیندسور ہی تھی۔ اگر چہ وہ لومڑی کی آواز نہیں سن سکتی تھی، اس کے باوجود مجھی مجھی وہ نادانستہ طور پر ایے نتھے یاؤں جھاتی ہے، بخی سے نگا کر محول مٹول شکل اختیار کر لیتی۔ اس نے بوی محنت سے بتوں اور بیلوں سے اپنا گھر بنایا تھا جو بهت نرم اور آرام ده تقاراس گفریس وه سرد موا اور گرتی مونی برف سے محفوظ تھی۔ بیگلمری سردیوں کی آمدے سورای تھی۔ بھی مجھار جب سردیوں میں بھی سورج اپنی بوری آب و تاب سے چکتا تو دہ اپن ناک سکیرتی اور گھر سے باہر جھانگی۔ باہراتن سردی ہوتی کہ اگر اس کا ارادہ شکار پر جانے کا ہوتا یا کچھ کھانے ک الخاش كا تو وہ فورا بي خيال سرے جھنك ديتى۔ ويسے بھى اس نے

Seedon

2015

کی روشنی بھی کم ہونے لگی۔ اے معلوم مٹنا کہ جلد ہی اندحیرا جھا ج جائے گا اور سردی بڑھ جائے گی۔ گلبری جلدی سے اسیے گھر میں گ واپس جلی منی جہاں وہ دوبار و اگلی سیح تک مطمئن موکر سو سکے۔ ج جب وہ لیٹی تو سوج رہی تھی کہ آج اسے ایک تجربور نیند سونا جا ہے اور پیرکل وہ اینے خزانے کو ڈھونڈے گی کئین اُگلی صبح تک اے یاد نہیں آیا کہ اس نے اخروٹ کہاں چھیائے تھے۔اس نے سوحیا کہ وہ میدان میں دلیمتی ہے جہاں سے کھدائی کا کوئی نشان ملے لیکن پھر وہ بیسوچ کر پریشان ہوگئ کیہ جہال سے اس نے زمین کھودی تھی، وہاں اس نے مٹی ڈال کر جگہ برابر کرلی تھی۔ سارا دن مجنو کی بیای ده اخروزون کو دهونتر تی رای \_ وه اخروزوں کے بارے میں اتنا سوچ رہی تھی کہ اسے یاد ہی مبین رہائمہ جنگل میں اور بھی خطرات موجود ہیں۔ دہ جیسے ہی برگد کے درخت کے ینے پہنچی تو اس کی لایروائی این کے آڑے آئی اور اس کا سامنا ایک لیے، کرور اور سرخی نائل جانور سے ہو گیا۔ یہ ایک لومری تھی۔ معاملہ ویسے تو عام طور پر یوں ہوتا ہے کہ لومڑیاں گلمریوں کو مہیں پکر تیں کیوں کہ وہ درختوں پر چڑھ نہیں سکتیں لیکن ایک

The Contract

اخروت أتاركران كا فرخيره كرليا تقاريه واقعه يادكر-كے كلبرى كى بالچیں کمل تمیں۔ وہ فورا اسیے گھرے نظی ادر شاخوں پر دوڑنے منگی۔ اس کام کی وہ بہت ماہر تھی۔ اس کے نتھے یا دُن شاخوں پر جسے جڑتے جاتے اور بغیر ایکچاہث وہ ایک ورخت سے دوسرے ورخت يركود جاتى اوراس كام مين اس كى مونى اورمضبوط دُم اس كى مدد كرتى ـ وو درختول يرجتني اونجائي تك جاتى، ا\_ كسى سم كا کوئی ڈرمحسوس نہیں ہوتا۔ یبی درختوں کی بیصدندنگیں اس کا گھر متس اور وہ وہاں ہمیشد خوش رہتی متنی ۔ اخروث اس نے درخت بر منیس جھیائے تنے بلکہ زمین میں اس نے کی شخے گڑ سے کھود کر ان میں اخروت دبا دیئے تھے۔ اب اہے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اس نے عرف انے چھیائے ہوئے اخروث ڈھونڈنے ہے اور سردیوں کے بعد بہلا گھا تا کھا نا تھا۔ گلبری خوشی خوشی بھدکتی ہوئی درخت کے سے سے اتری اور إوهر أدهر نگاه دوڑ ائی۔اے بخونی علم تھا كه وہ جلد ہی اپنا و بایا ہوا خزانہ ڈھونٹر لے گی الیکن وہ بیہ بات بھول گئی تمنى كه برف كرف سيحكمين كتني مختلف كليف كتي بي - وه صرف التا جانتی تھی کہ جہاں اس نے اخروٹ دبائے سے، وہال قریب ہی

ایک جھاڑتھی جس پر سرخ اور ناریجی
ہے آگے ہوئے ہے سے کین اب تو
وہاں کوئی بتا مجمی نہیں بیچا تھا اور برای
حساڑیوں کا بھی صرف جھاڑ جھنکار ہی
بیچا تھا۔ اب حساڑیوں میں تمیز تقریبا

گلہری کو ایک اور نشانی ہمی یاد

آگئی۔ جہاں اس نے اخروٹوں کا

خزانہ دبایا تھا، وہاں قریب ہی بہت

سی سرخ اور سفید رھبوں وائی

سی سرخ اور سفید رھبوں وائی

مسکومنیاں اگی ہوئی تھیں، لیکن

افسوں کی بات سیمتی کہ اب وہ

افسوں کی بات سیمتی کہ اب وہ

افسوں کی بات ہو چکی تھیں۔

میں ہم کے قومی ہورے اخروث

میں سلے توج وہ تو موسم بہار ہیں

میں طے توج وہ تو موسم بہار ہیں

میں خوراک لیے تک بھوگی سورج

میں جائے گی۔ بھر جلدی جلدی جلوی سورج



.2015// (2015/



あるるる

بھوکی لومڑی اپنا شکار کیے جھوڑ دیتی جو خاص طور پر چھانگیں مارتے ہوئے اس کی طرف خود آ رہا ہو۔ چینم زون میں اومری نے اینے مضبوط جڑے میں گلمری کی دُم کو قابو کر لیا۔ پھر اس نے بھینچے ہوئے جبروں کے باوجود بوجھا: "بی گلہری! تم کیا کرتی مجررہی ہو؟' گلہری نے جلدی سے جواب دیا: ' میں .... مین اسیے خوراک کے خزانے کوڈ سونڈ رہی تھی۔' منٹی گلبری اتنی خوف زوہ بو چکی تھی کہ بے جاری کے منہ میں جو آیا اس نے کہہ دیا۔ لومری ئے فورا شوق سے یو جھا کہ خوراک کے خزانے سے اس کی کیا مراد ہے؟ گلبری کا دماغ تیزی سے چل رہا تھا وہ کہنے لگی: "ممرا مطلب ہے ..... خرگوش ..... مرغیاں اور دوبطیٰیں۔ 'کومری نے ان جانوروں کا ذکر ساتو فورآ اس کے مندمیں یانی بجرآیا۔ بدگلمری ے کہیں مزے دار جانور تھے، بلکہ سچی بات میر کھی کہ لومڑی نے الجسى تك كوئى كلمرى نہيں كھائى تھى۔ اس نے گلبرى سے بوچھا: "اورتمبارا مدخوراک کا خزانہ ہے کدھر؟" گلبری کے اوسان اب بحال ہو رہے تھے۔ اس نے لومڑی کو بتایا: ''وہ ادھر کہیں تھے لیکن جھے ل نہیں رہے ہیں۔ جھے یادنہیں آرہا کہ میں نے انہیں کباں جھیایا تھا۔ ہو سکتا ہے انہیں ڈھوٹھ تے اب مجھے کی ہفتے لگ جائیں لیکن مجھے اُمید ہے کہتم جس طرح سے اپنے مضبوط بنجوں سے زمین کھود سکتی ہو،تم اس خزانے کومنٹوں میں ڈھونڈ سکتی ہو۔ میرا خیال ہے کہ ای درخت کے تنے کے قریب سے ای اے تلاش کرنا شروع کرنا جائے۔

یہ سنا تھا کہ اومرای نے سوچ سمجھے بغیرز بین کھودنی شروع کر دی۔ یوں لگتا تھا کہ مرغیوں، بطخوں اور خرگوشوں کے تقسور نے بی اسے پاگل کر دیا تھا۔ لیکن وہ کھدائی تیزی سے نہیں کر شکی تھی کیوں کہ ابھی بھی اس نے اسپنے منہ میں گلبری کی وُم دبائی ہوئی محقی۔ اس نے اسپنے بنجوں سے برگد کے درخت کے نیچے اچھا خاصا گڑھا کھود لیا تھا، لیکن وہاں انہیں پھے بھی نہیں ملا۔ گلبری نے حسف دوسرے درخت کی طرف اشارہ کر کے کہا: ''میرا خیال ہے کہ وہ درخت سے برگار کے دوہ کوئی گھائے کا سودا تو کر نہیں رہی۔ فرض کری، اگر اسے بی خزانہ نہیں بھی ملتا تو پیر تو کر نہیں رہی۔ فرض کری، اگر اسے بی خزانہ نہیں بھی ملتا تو پیر بھی کھانے کے اس کے پاس ایک موئی تازی گلبری موجود بھی کھانے کے جو اگلاگڑھا کھودا، وہ بھی خالی ذکا۔ لومڑی نے دانت بھینے اور گلبری کو کہا: ''ایک گڑھا ادر، ورنہ پھر میں تمہیں دانت بھینے اور گلبری کو کہا: ''ایک گڑھا ادر، ورنہ پھر میں تمہیں دانت بھینے اور گلبری کو کہا: ''ایک گڑھا ادر، ورنہ پھر میں تمہیں دانت بھینے اور گلبری کو کہا: ''ایک گڑھا ادر، ورنہ پھر میں تمہیں دانت بھینے اور گلبری کو کہا: ''ایک گڑھا ادر، ورنہ پھر میں تمہیں دانت بھینے اور گلبری کو کہا: ''ایک گڑھا ادر، ورنہ پھر میں تمہیں دانت بھینے اور گلبری کو کہا: ''ایک گڑھا ادر، ورنہ پھر میں تمہیں دانت بھینے اور گلبری کو کہا: ''ایک گڑھا ادر، ورنہ پھر میں تمہیں دانت بھینے اور گلبری کو کہا: ''ایک گڑھا ادر، ورنہ پھر میں تمہیں دانت بھینے اور گلبری کو کہا: ''ایک گڑھا کود نے گئی۔ تھوڑی ک

مشقت کے بعد ہی گڑھے میں ہے کچھ گول گول جبکتا ہوا نظر ی آنے نگا۔لومڑی کو اپنی بینائی پرشک ہونے لگا۔ وہ سخت غصے میں رہی تھی۔ اس نے غصے میں چیختے ہوئے منہ کھولا اور کہنے لگی: گ ''اخروٹ ..... اخروٹ ..... میرے کس کام کے ہیں؟'' کیکن جیسے بی اس نے منہ کھولا ، تھی گلہری اس کے جرزوں سے آزاد ہوگئ اور دس سینڈز میں وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی قریبی درخت کے پھننگ پر بہنج ملی تھی۔ وہاں سے شوخی سے بولی: "میہ اخروث تمہاری صحت کے لیے بہت اچھے ہیں۔ جنگل میں سے مانا جاتا ہے کہ جو بھی ایک اخروٹ روز کھاتا ہے، ڈاکٹر ہمیشہ اس سے دور رہتا ہے۔' لومڑی غصے سے یاگل ہورہی تھی۔اس نے وہی کیا جو غصے میں لومزیاں کرتی ہیں۔ لعنی اپنی دُم کا تعاقب تیز تیز گھوم کر كرنا شروع كر ديا\_ اي طرح وه اين خفت منا راي محمى بيمروه چرے برخی اور پرعزم تاثرات بنا کر درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ اس نے گلبری کو بکار کر کہا "وقتنی گلبری! میں تمہارے نیچے اُترنے تک میبیں بیٹے کر تمہارا انتظار کروں گی۔ تم کون سا ساری عمر ورخت کے ادیر ہی گزار دو گی۔' گلہری نے جواب دیا: ''ہر گز مہیں الیکن میں بڑے مزے سے چھلانگ لگا کر ایک ورخت ہے دوسرے درخت تک جاسکتی ہوں۔اس طرح دیکھو!" ہے کہہ کر اس نے اپنی وُم کو اسینے بیچھے بھیلایا اور بڑے مزے سے چھلانگ لگا کر دوسرے درخت پر پین گئے۔

اب کیا تھا، ظاہر ہے لومڑی جنگل کے ہر درخت کے نیچے بیٹھ کر پہرہ تو نہیں دے سکی تھی۔ اس کے علاوہ وہ پہلے ہی بہت مجوک تھی، اب تو اس کا پیٹ یوں خالی تھا جیسے کوئی اندھیری غار، لبذا دہ غصے سے بربراتی ہوئی خوراک کی تلاش میں وہاں سے روانہ ہو گئی۔ رہ گئ ہماری گئہری تو اس نے کسی خرح اپنا خزانہ ڈھونڈ لیا تھا یا لومڑی سے تلاش کروا لیا تھا۔ وہ دوڑ کر نیچے اُئری اور جلدی سے جننے اخروٹ اسٹھے کر سکتی تھی، اکٹھے کر لیے۔ اگر چہ گئہری کے بقیہ تمام اخروثوں کے سوراخ نہیں مل سکے لیکن وہ اخروث جو زمین میں دبے رہ گئے جے، ان سے اخروٹ کے شئے اور جلدی کے جو زمین میں دبے رہ گئے جے، ان سے اخروٹ کے شئے نواسوں نے اپنا پیٹ مستقبل میں بھرا۔ گلہری کے پوتوں اور نواسوں نے اپنا پیٹ مستقبل میں بھرا۔ گلہری کے آئندہ خاندان کو اور کے بارے میں بچو میں آپ کو خوثی سے بتا دوں کہ وہ ہماری گلہری سے زیادہ ذہین شے اور اسٹے کھکڑوئیس سے۔

رابر 2015 و 2015

Kinggion





- اوآب اسين دام من ميادآ ميا
- سکمع بیدووت شراز او بہت خطرتاک معلوم مولی اے۔
  - ◄ تيرے دماغ من بت ماند بوق كيا كيے
- الماع المن عردا على الكاتك ويكي واع على

وبر 2015ء

Section

(مبزش الابهور)

(مريم ساره، چکوال)

(محر حارث الله يخش الوبه فيك سَنَّلَه )



محدز بیر جمشیدعلی، خانوال (پہلا انعام:195رویے کی کتب)





مین اشرف، بمکر (تیمرا انعام :125 روپ کی کتب)





مر اعظم معودوں کے نام بدور معد قرمدا عاذی محد حسین، انک محد شعون بن، لاہور وائن ملی، شیخوج رو سمید توقیر، کراچی بید فاطر قیمل آباد مقدس لفیف،
اوکاڑو کی حسن ندیم، کراچی یا مشدا شفاق، منڈی بھاؤ الدین بر مہداللہ فان، واول چنڑی ۔ قدر ڈار، باجرہ ڈار، کوجرا توالہ محد جدر بلی، انک رزین مہداللہ، داول چنڑی ۔
مرارید تعمان، سیرہ تحریم مختار، لاہور ۔ ام رہ مان، چنوٹ ۔ فاظر فواز، کوجرا نوالہ زوبہ انگرف، لاہور ۔ فوالتر نین دانیہ جمنگ ۔ تابیہ توفی ، بھر شیم باز بھرین خارم، فوزیہ سلی ہو جسین، کوئٹ دخران، لاہور ۔ ما تعدر مناول چنڈی ۔ ما تشد ندیم، کراچی ۔ روی قاطر، بشری تاریمن، مجرات ۔ مالار، مری ندما تقدر منبر، وجم باز خان ۔ وجد احد، واسا عبل خان ۔ ما تدرمنی، وجم باز خان ۔ وجد احد، دیما مناول مان ۔ می اسلام آباد ۔ فرطان، مراب والد عامر قبل آباد ۔ وسیس اسلام آباد ۔ فرطان، کراچی ۔ روی قاطر، ایس آباد ، وجیب ارسلان، میان والی عامر قبل آباد ۔ اسر جاوید، لاہو۔

بدایات: تسریم 6 افی چنای ، 9 دی لی ادر رسی اور انسویر کی بیت پر مسور ایا نام ، مره کاس دور برایا یا تا مره کاس دور برایا یا تکھے ادر سکول کے پہل یا بیڈ مسریس سے تعدیق کروائے کہ تصویر اس نے مناف ہے۔





Section

# والما المحال Elite Bither July

5 3 July 19 6 FE

میر ای ٹک کاڈائر بکٹ اور رژیوم ایبل لنک 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور انجھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گت کی مکمل ریخ ﴿ ہر کتاب کاالگ سیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز 💠 ہرای کِک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری گئلس، گنگس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں سے مارے اور سے کو سے سائٹ کالناک و بیر شمنعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



## The Taleem-o-Tarbiat, Lahore

PAKISTAN'S MOST WIDELY READ URDU MAGAZINE FOR CHILDREN OF ALL AGES

## طلبہ وطالبات کے لیے فیروز سنزکی معیاری اُنخات





















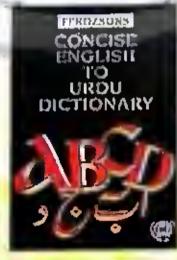







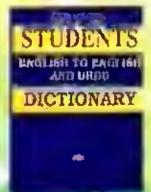





**Eschon** 

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTIAN

